

(فتخار (حسرحافظ







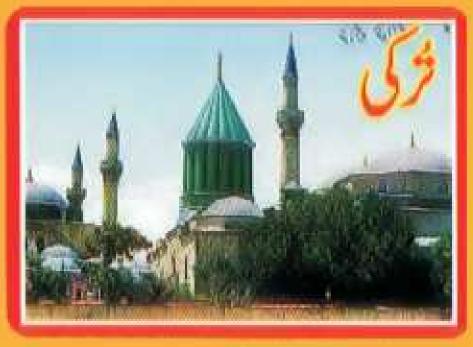





#### ©1999ء بنمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب : زيارات مقدسه

موضوع : تصوف

موُلف : افتخار احمد حافظ

تعداداشاعت : باراول : ١٠٠٠

تاریخ اشاعت: رمضان المبارک ۱۹۹۹ه جنوری ۱۹۹۹ء

مطبع : محمود مراور زیر نثر ز، راولپنڈی

قیت : 250 روپے

IFTAKHAR AHMAD HAFIZ

House No. 999/A-6, Street No. 9
Afshan Colony, Rawalpindi Cantt.
PAKISTAN.

915

التحاراتمه 'عافظ (1954 —)

ملنے کا پہت

زیارات مقدسه: بلاد اسلامیه مین زیارات مقدسه پرایمان افروز تذکره / مولف از انتخاراتمه حافظ - راولینڈی: مصنف مولف از انتخاراتمه حافظ - راولینڈی: مصنف مولف

203 من: تساور

قيت : 250 روپ

ا۔ زیارات مقدسہ سفرناہے ' ۲۔ ٹرکی' شام' اُرون' عراق' یاکستان ۔ سیاحت و سفرناہے. ۳۔ عنوان

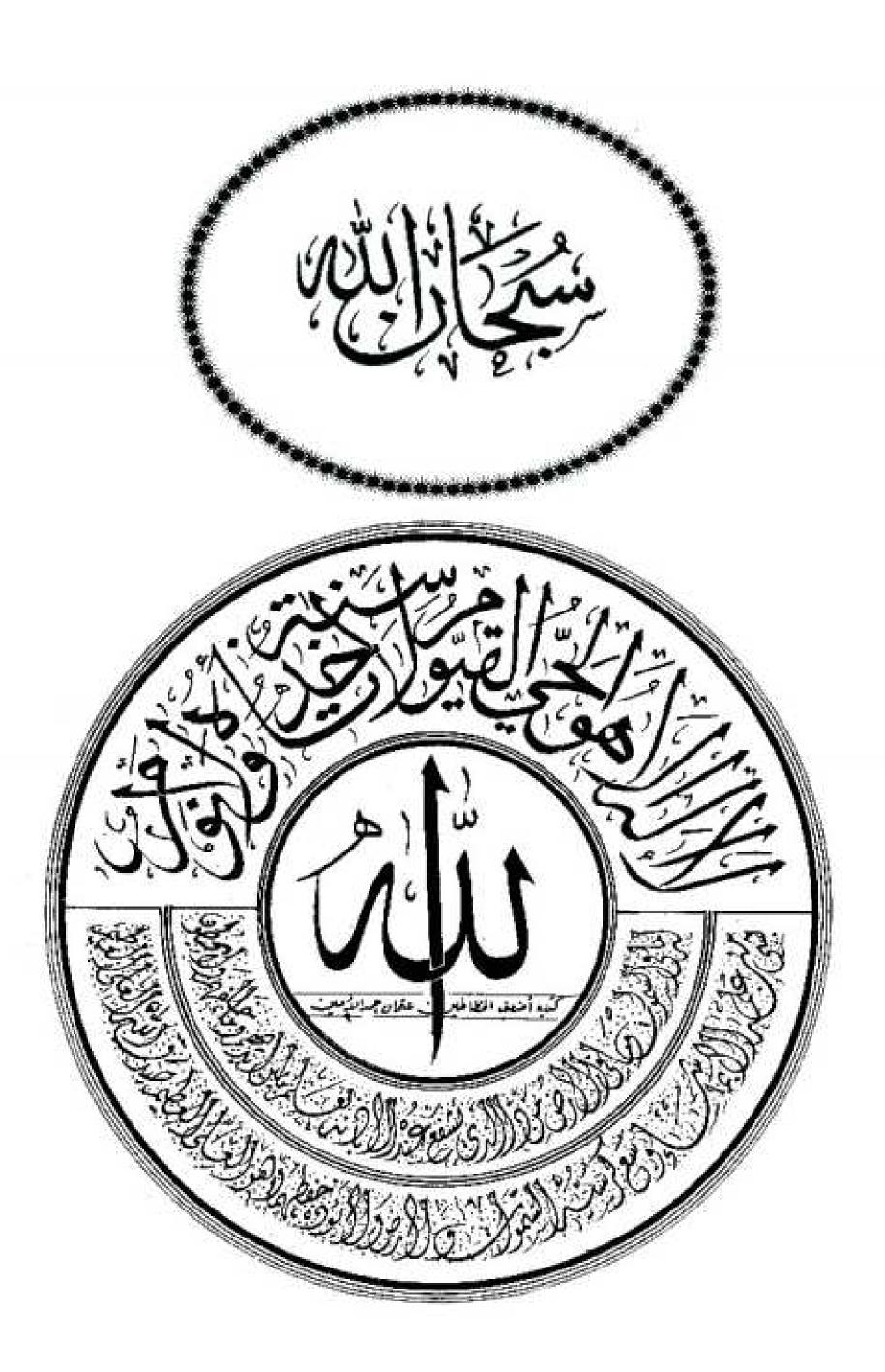







# فهرست مضامين

| صغہ نبر | تقصيل                                               | 1  |
|---------|-----------------------------------------------------|----|
| 8       | انتساب                                              | 21 |
| 24      | پیش لفظاز سجاد ة نشین آستانه عالیه بهیر ه شریف      | -  |
| 27      | تقريظ از ڈپٹی ڈائر بکٹر بیشنل لائبر بری آف پاکستان  | -  |
| 28      | · مشاہیر کے تاثرات                                  | -  |
| 29      | پاکستان میں جمہوریہ ترکی کے سفیر کے تاثرات          | -  |
| 31      | صدر نشین مقتدرہ قومی زبان کے تاثرات                 | -  |
| 32      | صدر آل جموں و تشمیر مسلم کا نفرنس کے تاثرات         | -  |
| 34      | اعزازی معاون خصوصی ار دوڈ انجسٹ کے تاثرات           | -  |
| 35      | كلمه شكر                                            | -  |
| 37      | وجه تحريروعرض مولف                                  | -  |
| 42      | قطعه تاریخ "طباعت کتاب"                             | -  |
|         | ﴿ يُتُركي ﴾                                         |    |
| 46      | ينبول                                               | -1 |
| 47.     | - مسجد سلطان احمد                                   |    |
| 48      | <ul> <li>معجدومزار حضرت ابوابوب انصاری ا</li> </ul> |    |
| 51      | -                                                   |    |
| 51      | برق ما بدر<br>- توپ کایی عجائب گھر                  |    |

| مغد نبر   | تفصيل                                      |     |        |
|-----------|--------------------------------------------|-----|--------|
| 52        | تبر کات نبویه علیقه<br>تبر کات نبویه علیقه | -   |        |
| 53        | التنبول کے محلات                           | -   |        |
| 53        | اياصو فيدميوز يم                           | -   |        |
| 53        | التنبول کے میوزیم                          | _   |        |
| 55        |                                            |     | قونيه  |
| 56        | مولا ناروم کے حالات زنرگی                  | -   |        |
| 56        | مولا ناروم کا سید بر ھان الدین ہے استفاد ۃ | -   |        |
| 57        | حضرت شمس تبریزٌ ہے مولانا کی ملاقات        | -   |        |
| 58        | شيخ صلاح الدين ذر كوبل"                    | 2   |        |
| 59        | حام الدين چلپى                             | -   |        |
| 6         | وصال مولانا روم                            | _   |        |
| 60        | مزار مولانا رومٌ                           | _   |        |
| 61        | تبركات مولانا روم                          | -   |        |
| 62        | مولا ناروم كااخلاق                         |     |        |
| 63        | تصانیف مولانا روم                          | -   |        |
| 63        | قوضيك مساجد                                | -   |        |
|           | ﴿ شام ﴾                                    |     |        |
| 76        |                                            | 2   | د مثق  |
| 77        | د مشق کا کور ڈبازار (سوق حمیدیه)           | 7   |        |
| 77        | مز ار مبارک حضر ت او هریرهٔ                | -   | *      |
| قرمت مفاج | (10)                                       | قدس | بازاتم |

| صفحه نبير | تفصيل                                                            |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---|
| 78        | مز ار حصر ت سلطان نور الدين زهجي                                 | - |
| 79        | مسجداً موی                                                       | - |
| 79        | مقبرة حضرت يحيئ علبيه السلام                                     | - |
| 79        | مقام ہود و مقام خضر "                                            | - |
| 79        | مقام رأس امام حسين رضى الله تعالى عنه                            | - |
| 80        | مسجداً موی کامشر قی مینار                                        | - |
| 80        | مز ار سلطان صلاح الدين إيوني"                                    | - |
| 80        | سيدةر قيد أبنت امام حسين                                         | - |
| 81        | مقام سيدة ذينب                                                   | - |
| 81        | باب صغير قبرستان                                                 | - |
| 81        | مزار مبارک حصر ت بلال حبشی "                                     | - |
| 83        | امهات المومنين حفرت ام حبيبه " و ام سلمه "                       | - |
| 83        | مز ار مبارک سیدة سکینهٔ اور سیدة ام کلثوم "                      |   |
| 84        | ۲ اشحداء کرباء کے سر مبارک                                       | - |
| 84        | سيد نامعاذين حبل الشارية                                         |   |
| 85        | حضرت ابنى بن كعب الانصاري في                                     | - |
| 85        | مز ارات جعشرت شرجیل بن عبدالله اور سید ة خولهٔ<br>م              |   |
| 85        | منطخ الأسلام منطخ ارسلان ومشقى "                                 | - |
| 86        | مقام اربعین<br>شیخ محی الدین ابن عربی"<br>شیخ محی الدین ابن عربی | - |
| 86        | مسيخ محى الدين ابن عربي"<br>مسيخ محى الدين ابن عربي"             | - |
|           |                                                                  |   |

فهرست مفايين

زيالا**ت**مقدسه

| منجه نبر | تفصيل                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 90       | <u>تمص</u>                                                       |
| 91       | - سيدناخالدين وليدٌ                                              |
| 92       | <ul> <li>مسجد ومزار مبارک سید ناخالدین ولید"</li> </ul>          |
| 93       | حاه                                                              |
| 94       | ==<br>- مزاد مبارک حضر ت امام زین العلدین ً                      |
|          | ر مبارک حضرت حسان بن ثابت ً<br>- مز ار مبارک حضرت حسان بن ثابت ً |
| 94       | 13                                                               |
| 95       | »» - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| 96       | <ul> <li>مزار مبارک سلطان ابر اجیم بن او همٌ</li> </ul>          |
| 98       | <u>طلب</u>                                                       |
| 99       | <ul> <li>مزار حضرت ذکر باعلید السلام</li> </ul>                  |
| 99       | - مقبرة الصالحين                                                 |
| 99       | - مينخ ابو بحر الو فاكى<br>-                                     |
| 109      | ﴿ اُردن ﴾                                                        |
|          | عمان                                                             |
| 110      | - مقام اسحاب کھن                                                 |
| 110      | Dead Sea يا الوطيا Dead Sea                                      |
| 111      | <ul> <li>مقام حضرت الى عبيدة الجراح"</li> </ul>                  |
| 111      | <ul> <li>مقام حضرت ضرارین اَزورٌ</li> </ul>                      |
| 111      | <ul> <li>مقام نى الله شعيب عليه السلام</li> </ul>                |

فهرست مضايين

د بازات مقدسه

| صغحه نمبر | تفصيل                                                                                        |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 119       | ﴿ عراق ﴾                                                                                     | بغداد شريفه       |
| 120       |                                                                                              | <i>y 112.</i>     |
| 122       | حضرت سيدنا يخيخ عبدالقادر جيلاني "<br>تقريب عرب غريب عظم"                                    | -                 |
| 125       | تقریبات عرس غوث اعظم م<br>ما در در معیر مدارد این ساده                                       | <del></del>       |
| 126       | سلمان پاک میں سید ناسلمان فارئ<br>طاق سری                                                    |                   |
| 126       | کان سری<br>کاظمین شریفین                                                                     |                   |
| 127       | =#// 1000 000 000 000 000 000 000 000 000                                                    |                   |
| 127       | جامع دمقام امام ابد یوست<br>حضریت امام اعظم ابد حنیفهٔ<br>حضریت امام اعظم ابد حنیفهٔ         | _                 |
| 128       | شخ ابدا لحن نوری "<br>شخ ابدا لحن نوری "                                                     | _                 |
| 129       | ے بیک میں سرت<br>حضرت او بحر شبلی                                                            | _                 |
| 130       | رے پر سی مقطی اور حضرت شیخ جینید بغد ادی ۔<br>حضرت شیخ سری مقطی اور حضرت شیخ جینید بغد ادی ۔ | _                 |
| 132       | نى الله يوشع بن نون عليه السلام<br>                                                          | _                 |
| 132       | حضرت بيملول دائاً                                                                            | -                 |
| 133       | ڈ م <sub>یر</sub> مبابا گورونا تک                                                            | -                 |
| 133       | حضرت بشر حافی "                                                                              | -                 |
| 134       | مقام شخ منصور حلاج                                                                           | -                 |
| 136       | شخ شهاب الدين سر ور ديٌ<br>تخ شهاب الدين سر ور ديٌ                                           | -                 |
| 136       | حضرت داؤد طائي "                                                                             | -                 |
| 137       | حصرت معروف كرخيّ                                                                             | e <del>te</del> s |
| 138       | حصرت امام محمد غزالي "                                                                       | -                 |

فهرست مضاجين

زيالاتمقدسه

| صفحه نبر | تفصيل                                    |                  |
|----------|------------------------------------------|------------------|
| 138      | سيدة زميدة خالون                         | +                |
| 139      | شيخ حبيب عجميًّ<br>شيخ حبيب عجميًّ       | -                |
| 139      | يشخ محمد الفي فظب                        |                  |
| 140      |                                          | كربلاء معلى      |
| 141      | فرز ندان مسلم بن عقیل                    | =0               |
| 141      | حرم امام عالى مقام حصرت امام حسين "      | ( <del></del> )  |
| 142      | حضرت عياس علمدارٌ                        | -                |
| 142      | <b>ال</b> زينبية                         |                  |
| 142      | . خيمه گاه                               | <b>4</b> 5       |
| 143      | مزار مبارک حضرت حر شهید"                 |                  |
| 144      |                                          | <u>نجف اثر ف</u> |
| 145      | مزار مبارک حضرت ہود" و حضرت صالح "       | :==::            |
| 145      | مز ار مبارک حضرت علیؓ                    | 200              |
| 146      |                                          | <u>کوفہ</u>      |
| 147      | جامع مسجد کو فیہ اور مقام ضرب حضرت علی " |                  |
| 147      | مزار مبارک حضرت مسلم بن عقبل ا           | -                |
| 147      | متغام طو فان نوح عليه السلام             | -                |
| 1.47     | مزار مبارک حضرت خدیجه پنت علیؓ           | <b>≅</b> ‼       |
| 148      | حضرت علی " کاگھر مبارک                   | ÷.               |
|          |                                          |                  |

| صفی نمبر             | تفصيل                                                  |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 149                  |                                                        | سابراء        |
| 150                  | سامراء کے مقامات مقدر                                  | -             |
| 151                  |                                                        | بابل          |
| 152                  | مز ار حصرت ذوالكفل                                     |               |
| 152                  | مزارسيد ناابوب عليه السلام ادر چشم                     | -             |
| 152                  | كنوال هاروت وماروت                                     | -             |
| 153                  |                                                        | موصل          |
| 154                  | مقام حضرت يونس عليدالسلام                              |               |
| 154                  | مزار مبارک حضرت جرجین                                  | -             |
| 154                  | مزار مبارك حضرت شيت عليه السلام                        | -             |
| 155                  | مزار مبارک شیخ فتح موصلی"<br>مزار مبارک شیخ فتح موصلی" | - :           |
| 167                  | ﴿پِاکستان ﴾                                            | پشاور         |
| 168                  | حضرت اخوند پنجوبابا چشتی"                              | _ <del></del> |
| 170                  | م<br>حضرت میاں محمد عمر چیکنی"                         | _             |
| 171                  | صوفى عبدالر حمان بابا                                  |               |
| 171                  | · استاد خلیل الله خلیلی"                               | -             |
| 172                  | حضرت اخو ند درویزاچشتی"                                | -             |
| 173                  | سيد حسن پيثاوري                                        | -             |
| 174                  | حافظ عبدالغفورٌ                                        | -             |
| 175                  | حضرت شيخ جينيد پشاو                                    | -             |
| المالية فرستى مضامين | 15                                                     | زبارات مقدس   |

| صفحہ نبر | تقصيل                                            |                    |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 176      |                                                  | ائ <u>ك</u><br>    |
| 177      | محصدُ شریف میں حضرت مولانا محمد علی محصدٌ یُ     | -                  |
| 183      | حضرت مولانا كاكتب خانه                           | -                  |
| 185      |                                                  | سر گودها           |
| 187      | مر ولوله شریف میں حضرت خواجه معظم الدین مر ولویؒ | -                  |
| 188      | سال شريف مين مش العار فين حضرت مش الدين سالوي .  | -                  |
| 192      | جاچزشر بیف میں حضرت خواجہ محمد فضل الدینؓ<br>-   | -                  |
| 193      | بیریل شریف میں حضرت غلام سر تضی بیریلویؓ         | _                  |
| 193      | بھیر ہ شریف میں حضرت پیرامیر شاہ                 | -                  |
| 194      | بھیر وشریف میں حضرت پیر حافظ محمد شاہ            | -                  |
| 194      | بھیر وشریف میں حضرت پیر محد کرم شاہ الاز ھریؒ    | -                  |
| 197      |                                                  | <u>مجرات</u>       |
| 198      | مزار مبارك حضرت قنيط بن آدم عليه السلام          | -                  |
| 199      | مزار مبارك حضرت نعماطوس عليه السلام              | -                  |
| 199      | مزار مبارک حضرت فینوش علیه السلام                | -                  |
| 201      | مزار مبارك حضرت طانوخ مليه السلام                |                    |
| 201      | مزار مبارک حافظ سخی محمد حیات ً                  | -                  |
|          |                                                  | آزاد تشم <u>ير</u> |
| 203      | کفٹری شریف میں حضرت میاں محمد عشق"               | -                  |
| 204      | کھڑی شریف میں حضرت ہیرے شاہ غازیؓ                | *-                 |
|          |                                                  |                    |

ئياناتمقدسه غياناتمقدسه

| صفحه نمبر | تفصيل                               |       |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| 208       | مظفر آباد میں حضرت سائیں سہلی سرکاڑ | -     |
|           |                                     | لاجور |
| 209       | حضرت دا تأنيخ مخش"                  |       |
| 210       | حافظ سيد محمد اساعيل هناري "        | -     |
| 211       | حصرت سيد يعقوب زنجاني ٌ             | -     |
| 211       | حضرت میاں میر قادریؓ                | -     |
| 211       | حضرت میاں نتفاسر کاڑ                | -     |
| 212       | سيد ميران حسين زنجاني "             | -     |
| 213       | حصرت شاه عنایت قاوریٌ               |       |
| 213       | شيخ محمداسا عيل المعروف ميان وژا    |       |
| 214       | حضرت شاه جمال لا ہوریؓ              | 4     |
| 214       | سيد موج دريا مخاري                  | 2     |
| 215       | سيد ميران باد شأةً                  | -     |
| 215       | میخ طاہر ہند گئ<br>شخ طاہر ہند گئ   | 2     |
| 215       | سيدمنها لا ہورئ "                   | -     |
| 216       | پیر بلخی شهید<br>میر بلخی           | - "   |
| 216       | سيدعز يزالدين المعروف پير كلي "     | -     |
| 216       | حضرت شاه چراغ گیلانی "              | -     |
| 216       | حضرت وبير بر حاليَّ                 | - ' ' |
| 217       | هيخ عار ف چشتى"<br>م                | -     |
| 217       | شاه محمد غوث قادريٌ                 | -     |
|           |                                     |       |

فرست مضامين

17

زيازات مقدسه

| منۍ نبر   | تفصيل                                                |              |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|
| 217       | عاشق رسول شاعر مشرق تحكيم الامت حصرت علامه محداقبالٌ | -            |
| 223       | حضرت صاہر شاہ مجذوبؓ                                 | -            |
| 223       | معصوم شاه مجذوب ٌ                                    | -            |
| 223       | حصرت عيدالله صحرائي                                  | -            |
| 224       |                                                      | قصور_        |
| 225       | حضرت بلھے شاہ کے حالات زندگی اور آپ کامز ار مبارک    | -            |
| 229       |                                                      | اولياء سنده  |
| 230       | سيد عبدالله شاه غازيٌ                                | **           |
| 230       | حصرت مخدوم لعل شھباز قلندرؓ                          | 3#3          |
| 231       | حضرت شاه عبداللطيف بهمثائي ٌ                         | -            |
| 233       | حضرت میچل سر مست <sup>ق</sup>                        |              |
| 235       | <u>=</u>                                             | شر قپور شر ب |
| 236       | حصرت میاں شیر محمد شر قبوری گ                        | -            |
| 242       | حواله جات                                            | _            |
| 19        | فهرست تصاوی                                          | -            |
|           |                                                      |              |
| ست مضامین | 18                                                   | بالأتوقدسا   |

## فهرست نصاوير

| منحد نبر | تفصيل تصاومر                                                              | تعداد | شر         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 65       | ﴿ تَرْكَى ﴾·                                                              |       |            |
|          |                                                                           | ول    | <u>=</u> 1 |
| 66       | مسجد سلطالن احمر                                                          | 1     | -          |
| 66       | محد (YENI)                                                                | 1     | -          |
| 66       | الاصوفيه ميوزيم                                                           | 1     | -          |
| 67/68    | ت<br>توپ کایی محل میں تبر کات                                             | 6     | -          |
| 69       | مز ار مبارک حضر ت ایوا بوب انصاری "<br>مزار مبارک حضر ت ایوا بوب انصاری " | 3     | -          |
| 69       | مىجد حضرت ابوابوب انصاريٌ                                                 | 1     |            |
|          |                                                                           | نريف  | تونيه      |
| 70       | بير وفي منظر مزار حضرت مولانا رومٌ                                        | 2     | -          |
| 70       | ر قص مولوی                                                                | 1     | -4         |
| 71       | مز ار مبارک حضرت مولاناروم م                                              | 1     | -          |
| 72       | مز ار مبارک والد محترم حضرت مولاناروم ٌ                                   | 1     | -          |
| 71/72    | مولاناروم کے خلفاءاور عزیزوا قارب کی قبور                                 | 2     | -          |
| 73       | مز ار حضرت مش تبریزی "                                                    | 1     | -          |
| 73       | مز ارحضرت شيخ صدرالدين ټونويٌ                                             | 1     | -          |
| 1 0      |                                                                           |       |            |

| منحه نمبر | تفصيل تصاوير                                        | تعداد | شر  |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|-----|
| 100       | <u>﴿ شام ﴾</u>                                      |       |     |
|           |                                                     | ئق    | ٠,  |
| 101       | مزار مبارك امهات المومنين حضرت ام حبيبه "و ام سلمه" | 3     | -   |
| 102       | مسجداً موی                                          | 1     | =   |
| 102       | مزار مبارک حضرت یجیٰ علیه السلام                    | 1     | :4: |
| 102       | مقام رأس امام حسبين رضى اللّه تعالى عنه             | 1     | -   |
| 102       | مقام رؤوس ٢ اشھداء كربلاء                           | 1     | -   |
| 103       | مزاد مبارک سیدة زینب ٔ                              | 2     | -   |
| 104       | مزار مبارک سیدة رقیة "                              | 2     | -   |
| 105       | مز ار مبارک حضرت ابو هریرهٔ                         | 1     | -   |
| 105       | مزار مبارک حضر تبلال حبثی "                         | 1 -   | -   |
| 106       | مز ار مبارک سلطان نور الدین زنگی "                  | 1     | Ŧ   |
| 106       | مز ار مبارک حضر ت معاذبن جبل ا                      | 1     |     |
| 106       | جبل اربعين                                          | 1     | -   |
| 107       | مز ار مبارک حضر ت این عربی "                        | 1     | -   |
| 107       | مز ار مبارک سلطان صلاح الدین ابو بی"                | 2     | -   |
| ئائينل    | مزار مبادک مطرت رقیه "                              | 1     | -   |
|           |                                                     | U     | a.R |
| 108       | مز ار مبارک سید ناخالدین دلید "                     | 3     | -   |

مرست تصاوير

<u>نيانا</u>تمقدسه

| صغحه نمبر | تغصيل تصاوير                         | أعبرار | شر                 |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------------------|
| 112       | <u>﴿ اُردن ﴾</u>                     |        |                    |
|           |                                      | ن .    | LF.                |
| 113       | مزار مبارك نبي الله شعيب عليه السلام | 1      | 1.5 <del>4</del> 1 |
| 114       | مقام اصحاب كهصف                      | 2      | -                  |
| 115       | مز ار مبارک حضر ت ضرارین آزور "      | 2      | -                  |
| 116       | برالميت (Dead Sea)                   | 2      | -                  |
| تائيثل    | مقام ني الله شعيب عليه السلام        | 1      | -                  |
| 156       | ﴿ عراق ﴾                             |        |                    |
| 2         | -#:<br>                              | نہ     | کو                 |
| 157       | مزار مبارک حضرت مسلم بن عقبل ا       | 1      | -                  |
|           | 3.48                                 | نثريف  | نجف                |
| 158       | مز ار مبارک حضرت علیٌ                | 2      | -                  |
|           |                                      | ell    | 5                  |
| 159       | مز ار مبارک حضر ت امام حسین **       | 2      |                    |
| 159       | مز ار مبارک حضرت عباس علمدار "       | 1      | =                  |
| 160       | مزار مبارک حضرت حرٌ شهید             | 1      | 3                  |
|           |                                      | نريف   | بغداد              |
| 160       | كاظسين شريفين                        | 1      | -                  |
| 161       | مز ار مبارک حضر ت جهنید بغد ادی"     | 1      | -                  |
| 161       | مقام شاو منصور حلاجي                 | 1      | -                  |

ذيانات مقدسه المساد الم

| عنی نبر | * تفصيل تصاوير                                            | تعداد    | شر.               |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 162     | مز ار مبارک حضر ت امام اعظم ابو حنیفهٔ                    | 2        | -                 |
| 163     | مز ار مبارک سیدنا <del>شخ</del> عبدالقادر جیلانی <i>"</i> | 2        | -,                |
| 164     | مز ار مبارک حصرت امام ایو بوسف ّ                          | 2        | -                 |
| تائينل  | مز ار مبارک سیدنا هیخ عبدالقادر جیلانی "                  | 1        | 7                 |
| 243     | ﴿ ياكستان ﴾                                               | <u>-</u> |                   |
|         |                                                           | 19       | zIJ               |
| 244     | مزار پرانوار حضر ت دا تانیخ بخش                           | 1        | -                 |
| 244     | مز ار مبارک سید محمد اساعیل هخاریؓ                        | . 1      | -                 |
| 244     | مز ار مبارک حضرت میاں میز "                               | 1        | -                 |
| 245     | مز ار مبارک سید بیقوب زنجانی ٔ                            | 1        | -                 |
| 245     | مز اد مبارک میال نتخاسر کارٌ                              | 1        |                   |
| 245     | مزار مبارک شاه عنایت قادری                                | 1        | -                 |
| تا ئينس | مز ار مبارک حضر ت دا تامیخ عش                             | 1        | -                 |
|         |                                                           | ئريف     | سيال              |
| 246     | حضرت خواجه مثم الدين سيالويّ                              | 2        | 1 <del>7</del> 61 |
|         |                                                           | ت        | 35                |
| 246     | مزاد حضرت تنبط بن آدم عليه السلام                         | 1        | = 1               |
| 200     | مزار حصرت نعماطوث                                         | 1        |                   |
|         |                                                           | ئرىف م   | بير ه             |
| 246     | مزار مبارک حضر ت امیر السالتین ّ                          | 4        | -                 |
| 100     |                                                           | th i     |                   |

**زمازات مقدسه** فرست تساویر

| صفحه نبر | تفصيل تصادير                               | تعداد              | ثر             |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 245      | ** a b                                     | j                  | j.             |
| 181      | مزار مبارک حضرت ملے شاہ                    | 1.                 | - 4            |
| 247      | مزار مبارک حضرت مولانا محمد علی محصدٌیؓ    | ر يب<br>2          | هر<br>-        |
| 247      | مز ار میارک حضرت خواجه معظم الدین مرولویؓ  | شرين <u>ـ</u><br>م | مردبوله        |
| 206      | سر ار سبار ک مصرت تواجه سنم الکه ین سرونوی |                    | 10             |
| 247      | مز ار مبارک میاں محمد <sup>حق</sup> ش "    | ر <u>پ</u> ت<br>2  | هري<br>-       |
| 247      | مزار مبارک حضرت صوفی رحمان بلیا            | اور<br>1           | :)<br> -<br> - |
| 237      |                                            | شريف               | ثر قپور        |
| 241      | مزار مبارک حضرت میاں شیر محد شر قبوریؓ     | 2                  | -              |
|          |                                            |                    |                |
|          |                                            |                    |                |
|          | †i                                         |                    | 4              |

فهرست تصاوير

د بالات مقدسه

### ڟٳٳٳۻۯڟڞ*ڿۺڰ*ڮڿڴۺ ۺۺٷۿٷۺ

#### يبيش لفظ

معتزلہ کو چھوڑ کر پوری امت مسلمہ کا سبات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بعد مزید اضافہ جو جاتا ہے۔ بعد مزید اضافہ جو جاتا ہے۔ حضرت امام رازیؓ فرماتے جیں کہ نیک روحیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے فضل واحسان سے آفاق عالم میں چکر لگاتی رجتی جیں اور جمطابی ضرورت اہل حتی کی تائید اور امداد فرماتی جیں۔ ان نیک خت روحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لئے سعادت مندافر اوا نہیں ایسال ثواب کرتے ہیں۔ ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرکے اپنے اللہ جل شانہ اور رسول اکرم علیہ کوراضی کرتے ہیں۔

ایسے ہی خوش بخت احباب میں ہے ایک انتائی اولوالعزم اور صاحب بھیر ت دوست جناب افتخار احمد عافظ کی کتاب ہے میں آپ کا تعارف کرائے کی سعادت عاصل کررہا ہول۔

محترم حافظ صاحب کواولیاء اللہ ہے عشق کی حد تک لگاؤاور بیار ہے۔بزر گان وین کے مزارات پر حاضری گویاان کی فطرت سلیمہ کاجزواور ایمان کا حصہ ہے۔

قار کین کو بیہ جان کو خوشگوار جیر انگی ہوگی کہ مصنف نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پر انوار قبور کی زیارت کے لئے نہ صرف اندرون ملک بلحہ بیر ون ملک بلاد اسلامیہ کا دورہ کیا۔ زیر نظر کتاب میں ایسی مقدس ساعتوں کو تذکرہ ہے جو اہل اللہ کی زیارت میں گزریں۔ ان پر نور مقامات کے ولچپ مناظر کا بیان ہے جن کا صاحب تصنیف نیارت میں گزریں۔ ان روح پرور نظاروں اور پر کشش جلوؤں کا عکس جمیل ہے جو ایسے قدی صفات بندوں کے مزارات سے بچو شے ہیں۔ محترم حافظ صاحب کی اس تصنیف لطیف کا

مطالعہ کرتے ہوئے ان کی ذات میں ایک ایسا انتائی منفر داور اچھو تاکر دار نظر آتا ہے جو ایک طرف تو برگان دین کی محبت میں سر مست ویخود ہے تو دوسری طرف اصلاح احوال کے جذبہ سے بھی غافل نہیں۔اس صفت کاعملی اظہار قار کین اس کتاب میں محصد شریف کے سفر نامے کاجائزہ لیتے ہوئے محسوس فرما کمیں گے۔

مصنف مذکور نے جمال جی ہمر کے حضرت نیپر محمد علی صاحب متحددی کے مزار مبارک سے اکساب فیض کیا۔ اپنی پر کشش تحریر کے ذریعے روحانی د نیا ہیں سفر کرنے والے مسلمانوں کو اس منبع فیض سے اکساب کی وعوت دی وہاں ساتھ ہی ان کے جانشینوں عام مسلمانوں اور حکومتی اداروں کو بھی پر زور الفاظ میں تعہیہ فرمائی کہ اتنی پڑی شخصیت کا انتائی مسلمانوں اور حکومتی اداروں کو بھی پر زور الفاظ میں تعہیہ فرمائی کہ اتنی پڑی شخصیت کا انتائی مظیم کتب خانہ اور علمی وری حواد ثات زمانہ کی نذر ہور ہاہے۔ آگے بڑھواس کی قدر کرواور اس مظیم کتب خانہ اور علمی وری حواد ثات زمانہ کی نذر ہور ہاہے۔ آگے بڑھواس کی قدر کرواور اس موقع پر ان کی تجاویز آب ذریعے لکھنے کے المان ہیں۔

مجھے چندماہ قبل شام اور چند دو سرے ممالک میں سفر کرنے کاموقع ملا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں علی وجہ البصیرت اس بات کا قرار کرتا ہوں کہ اگر جناب افتخار احمد حافظ کی ریس کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے دوران شفر ساتھ ہو تو کسی اور دلیل راہ کی ضرورت شمیں۔

"سفر لا مور اور راولپنڈی سے سیال شریف تک"کا مطابعہ کرتے ہوئے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت واتا علی ہجو ہری گئے فقر و درویش کی اس سلطنت میں "مٹس سیال" پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ میخانہ پیر سیال سے شراب عشق نوش کرنے والوں کا تا نتا بعد ھا ہے اور شرق و غرب میں آپ کے متوالوں کا جم غفیر ہے جو ایک طرف ایقان و عرفان کے فرزنے لٹار ہے ہیں تو دوسری طرف علم و آگی کی مشعلیں روشن کے موال و علمی اور روحانی تحریک کا تذکرہ ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں مصنف نہ کور نے اس بین الا قوای علمی اور روحانی تحریک کا تذکرہ ہوئے ہو۔ کتاب کے اس

25

جھے کا مطابعہ کرتے ہوئے قار کین بینامحسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سرایااوب بندہ اس کے محبوبوں کی بارگاہ میں جانے کے آواب سکھار ہاہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کور فعتوں کے ان میناروں سے متعارف کرار ہاہے۔ جو اس مادیت گزیدہ دور میں روحانی امن کی روشن ولیل میں۔ الفتوں اور محبتوں کی اس تھنی چھاوس سے آگاہ کر رہا ہے جو گر اہیوں کی چلچلاتی وھوپ سے بچے کاواحد سماراہے۔

خداوند فدوس کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب مصنف کے قلم کو مزید جو لانیاں عطا فرمائے تاکہ وہ اس پر فتن دور میں روحانی شاومانیوں کے تذکرے کرتے رہیں۔

بجاه جيبه الامين صلى الله عليه وسلم و على آله واصحابه و اولياء ملته اجمعين الى يوم الدين

الانجى معرامين الحسات شاه الونعيم محمد امين الحسات شاه عباده نشين آستانه عاليه حضرت امير السائتين مجيره شريف سنر نامد کسی بھی سرزیمن کی سیاحت کا آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے جو وہاں کے باسیوں کے رہن سمن 'شافت و تدن اور تاریخ و جغر افید کی جھلکیاں بیان کرتا ہے۔ سفر نامے میں چھم دید واقعات بیان کے جاتے ہیں کیونکد مشاہدے کے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں حقیقی جذبات و تاثرات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جاتے ہیں کیونکد مشاہدے کے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں حقیقی جذبات و تاثرات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ بات مقامات مقدر رہے سب سے زیادہ صادق آتی ہے۔

زیر نظر سفر نامہ بھی ایک ایبا فن پارہ ہے جس میں وفور جذبات اور ند ہی جوش و خروش کے ساتھ ساتھ حقیقت بینی اور زوق تبخش فراوال نظر آتا ہے -

دنیا کے تمام بڑے بوے ساحول نے سفر نامے لکھے ہیں جن مین تابیان یانگ سوانگ البیرونی الن بطوط اور مار کو پولو کے نام بہت مشہور ہیں۔ دور جدید میں بھی سفر نامے کی صنف بہت مقبول ہوئی ہے۔ اس میں فبلی نعمانی سے لے کر مولانا عبدالمباجد دریا آبادی 'جمیل الدین عالی 'ابن انشاء 'حکیم محمد سعید اور مستنصر حبین تاری جیسے نام آتے ہیں۔ جن کی ادبی حیثیت مسلمہ ہے۔

مصنف ایک باذوق اور باخر سیاج کی حقیت سے ہمیں ان روحانی مقامات کک لے جاتا ہے جمال سے رشد و ہدایت اور خداوند تعالی کے جمال و جلال کی کر نیں چار دِلنگ عالم کو روشن و منور کر رہی ہیں۔
اس سنر نامے کی ادبی حقیت کا تعین تو ادباء و نقاد حضرات کا کام ہے گر دینی رجمان رکھنے والے باذوق قار کین و محقین اس کی داد ضرور دیں گے اور یقنینا یہ ان کی معلومات اور دلچین کا باعث بھی ہے گا۔
مجھے امید ہے کہ قابل احرّام بزرگان اردو ادب و دین اسلام مصنف جناب افتار احمد حافظ کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ کیونکہ سنر نامہ جس سادگ و خلوص سے تحریر کیا گیا ہے وہ پر تپاک مطالعے کا مستحق ہے۔

گر تبول افتد ذہے عزد شرف

والسلام ۱۶۱،۱۶۶ ۱۶۱،۱۶۶ حافظ خبیب احمد ژپی ڈائز بکٹر میشنل لائبر مری آف پاکستان شاہر او دستور 'اسلام آباد - پاکستان

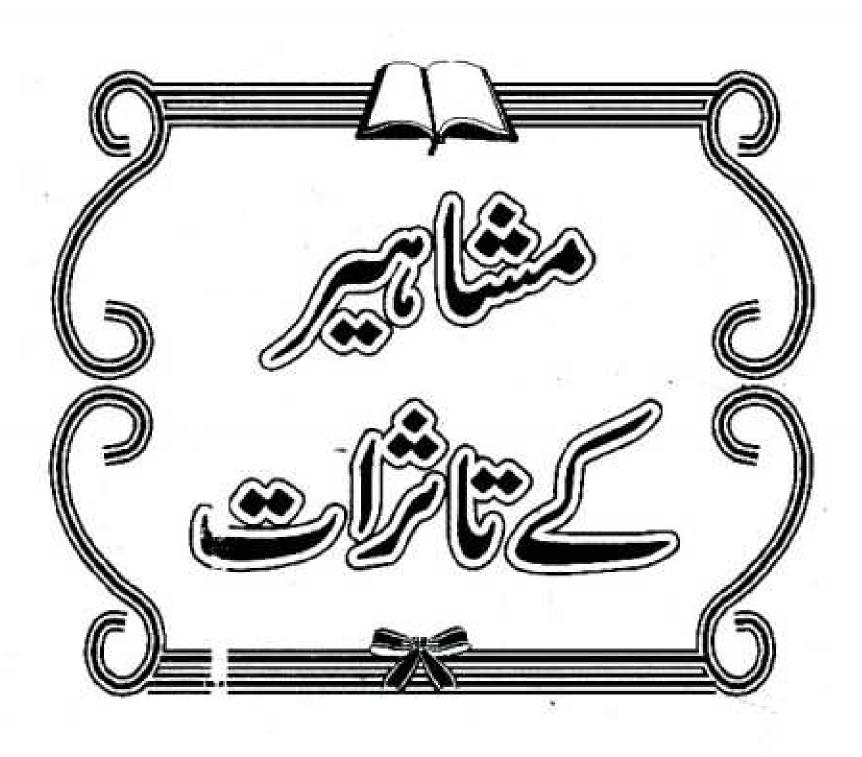

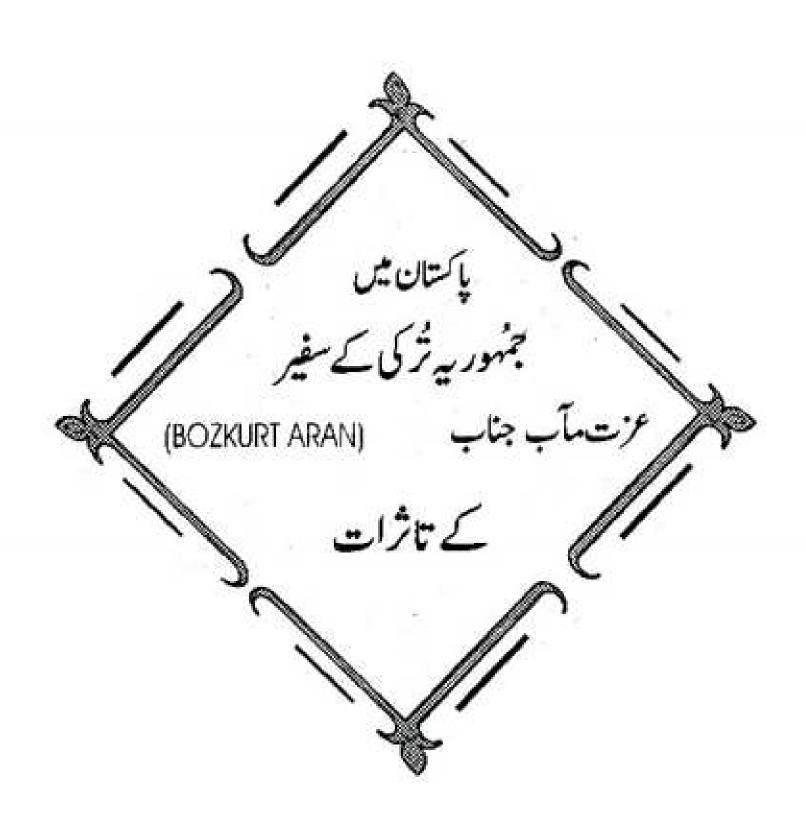



Islamabad, 4 January 1999

Dear Mr Ahmed,

I have been informed about the contents of the book entitled "Islamic & Religious monuments in Turkey/Syria/ Jordan/Iraq and Pakistan. The details with which you have explained the sacred historic places particularly about my country are reflective of your interest towards the Islamic history.

To my opinion, every visitor to Turkey feels his visit unachieved, unless he pays a visit to the holy mausoleums of Hazrat Maulana Jalaluddin Rumi, in Konya and Hazrat Ayub Ansari, in Istanbul.

I am very happy with the work you have done to highlight the historic Islamic values through this book that would be an additional source for the Urdu readers of brotherly Pakistanis to learn more about Turkey and other Islamic countries.

With my best wishes and encouragement to your work, I remain,

Sincerely yours,

Bozkurt ARAN

Mr Iftikhar Ahmad Hafiz, No. 999/A-6 Street No. 9, Afshan Colony, RAWALPINDI CANTT



### صدرنشين

ین,نز: ۲۰۰۵٬۰۰۰ تمر: ۱۰۰۵٬۰۰۰ تیم : ۲۰۰۵٬۰۰۰ افتخارعارف د-۲۲۹

تاریخ: ۷- دسمبر ۱۹۹۸،

گزشتہ چند برسوں میں زیارات مقدر کے حوالے سے متعدہ سنرناسے شائع ہوئے ہیں۔ پیش نظر سنر نامر ہی اسی سلیے کی ایک سسس کھی ہے۔ عراق، شام، اردان اور ترکی میں حاضری دینے والا شخص نبعث، کربل، بغداد، سامرہ کوف، وشق، عمان، محص، قونیہ اور استبول ہی کا سنر نہیں کرتا بلکہ وہ اسلای تاریخ کے ان روش راستول پر گامزان ہوتا ہے جو برارے لیے ایک خط نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار اور ان کے فا فوادہ جلیلہ کی آرام گاہیں، معابہ کرام اور آت مرحت تاریخی ہیں۔ اہل بیت اطہار اور ان کے فا فوادہ جلیلہ کی آرام گاہیں، معابہ کرام اور آت مرحت تاریخی ہیں۔ اہل بیت اطہار اور ان کے فا فوادہ جلیلہ کی آرام گاہیں، معابہ کرام اور آت مرحت تاریخی ہیں۔ ابل بیت اطہار اور ان کے فا فوادہ جلیلہ کی آرام گاہیں، معابہ کرام اور آت مرب سر رہانے میں سیراب و شاداب رکھتے رہے ہیں۔ افتحار احمد حافظ نے امیرالوسنیں علی ابن ابی طالب، اام حسین بیعی، ام حسین بعدی اور ویوب افسادی، معام محمد بیت بیت المحمد کی استفادی یہ حاضری دی ہے۔ سیدنا بلیل حبثی، حضرت ابو حیدہ بیت المحمد کی المحمد کی ہے۔ سیدنا بلیل حبثی برکت گوتا ابواج ب انسازی، حضرت ابواج بیت تو وابی پر مال باتر تو وابس نہیں آت نے ہوں گے۔ خداونہ کر کم کا اور وی کے اس محمد اور وابس نہیں آت نے ہوں گے۔ خداونہ کر کم کا اور اس کی بیت وابس کی تو بیت تو وابس نہیں ترکھتے۔ اخد تعانی حاضری کی قوبیل فرائے اور اس کی بیت تو وابس محمد نظری کر کرے وابس کی محمد نظری کر کرے وابس کو کہوں فرائے ان کی کوتا ہیوں سے صرحت نظر کرے اور دارین میں ان کے لیے خبرہ کے دروازے کھول دے۔

المحارمارت)

جناب المتخاد احمد حافظ صاحب کی خدست میں بعد اوب

مقتره توی زبان پ بطرس بخاری روژ ایج ۸/۸ اسلام آباد

# سمبر بن گاپاکستان جسمبر بندگاپاکستان

#### سردارمحمدعبدالقیوم خان مدر آل جوں دعمیر سلم کا نزنس

حافظ افتخار احمد کواللہ تعالی جزائے خیر دے اور ان کی کاوش میں مزید برکت عطا کرے۔ بر رگانِ وین کے مزارات پر حاضری کا شوق آگر چہ بے شار دلوں کی آر زور بی ہے اور رہے گی مگر حافظ صاحب نے جو ان کی یادگاروں کو حتمی الامکان کیجا کر دیا ہے تو یہ بہت بردا کارِ خیر ہے۔ بردگانِ دین کے تذکرے کے بارے میں کی فاری شاعر نے حقیقت پر مبنی نمایت بی مفید حقیقی بات کی ہے۔

#### ذ کرشان تازه ایانش کند ذ کرشان جلوه بر جانش کند

اللہ کے فضل و کرم نے نصوف چو تکہ میر ابھی شوق ہے اس لئے حافظ صاحب کی تالیف پڑھنے میں وقت لگاند وقت ہوئی۔ اپ شوق کے علاوہ اس کام میں تائید ربانی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ مجھے خود کئی مقامات پر حاضر کی کاشر ف حاصل رہائی گئے اس نڈ کرے ہے ایمان میں تازگی پیدا ہو نا فطری امر ہے۔ بہر حال مختلف کتابوں اور سفر ناموں میں جو واقعات درج ہیں حافظ صاحب نے ان کو یکیا کرنے کی نمایت ہی مستحن کو حش کی ہے۔ یہ کتاب اہل طلب و جستجو کے لئے یقیناً مفید خامت ہوگی۔ زندہ حضر ات کی کی جسس تیزر فاری کے ساتھ گذشتہ چند سالوں میں ہوئی ہے اس سے تو خوف آتا ہے بائد آنے والی نسلوں پر رحم بھی آتا ہے کہ اگر وہ تلاش کریں گے تو کماں اور کیسے۔ اس کا جواب اس کے موا پھی خیس کہ معروف مز ارات مبار کہ کی طرف رجوع کریں یا پھر جمال اطمینان ہو ااس خانوادے کے وہ دار فرد سے ہی احتفادہ کریں کیو نکہ روحائی فیض کے نظام کا ایک حصہ یہ خانوادے کے وہ دار فرد سے ہی احتفادہ کریں کیو نکہ روحائی فیض کے نظام کا ایک حصہ یہ جھی ہے۔

حافظ صاحب کی کاوش کے بارے میں یہ کمنا تو لاحاصل ہے کہ انہوں نے ند کورہ علا قول میں مدفون تمام با کمال حضر ات کا احاطہ کیا ہو۔ تا ہم زیادہ معروف و معتبر حضر ات کا حاصل کی ہور یا حاصل کی دور پر حاضری دی ہے۔ اس کا کچھے اور فیض ہونہ ہو گر ایک فیض ہے۔ توبات خالی شیس رہ سکتی کہ جمال اعمال نامے میں کئی دوسری و نیاوی باتیں شامل ہوں گ و بال سب سے مفید بات یقینا کی ہوگی کہ فلال اللہ تعالیٰ کے دوست کے ہال بھی حاضری دی تھی۔ میرے خیال میں بیات بذات خود بھی اللہ تعالیٰ کی مربانی کے سواحاصل سیس ہو سکتی۔

ضمناید خیال آر ہاتھا کہ حافظ صاحب کو فلسطین جانے کا انفاق نہیں ہوا۔ اُرون میں بھی جہال حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دی وہال ساتھ بی حضرت موٹی علیہ السلام کامزار مبارک بھی ہا اور اس سے تھوڑے بی فاصلے پر اس گڈریے کامزار مبارک بھی ہے اور اس سے تھوڑے بی فاصلے پر اس گڈریے کامزار مبارک بھی ہے جس کاذکر مولائے روم نے بہت و لنشین انداز میں کیا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ علاقہ کہیں اسر ایمیلیوں کے قبضہ میں تو نہیں ہے۔ خداکرے کہ حافظ صاحب کو فلسطین کی مرز مین میں مدفون حضرات کی قبور کی زیارات کا بھی شرف حاصل ہو جائے۔ اس طرح آزاد معمیر اور کشمیر کی سرز مین میں مدفون اولیاء کا ملین کے مزارات بھی زیارت کے لائق ہیں۔ ساتھ جو کاوش حافظ صاحب نے کی ہے اس کی کوئی مادی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس کا انعام اللہ تعالیٰ کے پندیدہ اور پر گزیدہ ہستیوں کی قور پر حاضری ہی خود کافی ہے۔ اللہ قبول کے بندیدہ اور پر گزیدہ ہستیوں کی قبور پر حاضری ہی خود کافی ہے۔ اللہ قبول کے بندیدہ اور پر گزیدہ ہستیوں کی قبور پر حاضری ہی خود کافی ہے۔ اللہ قبول

اردار محد عبدالغيوم فان) (ردار محد عبدالغيوم فان) 11/12/98

دل میں ایمان کی شمع فروزال ،و تو قلب و زہن کا ہر گو شہ دین کی صداقت کی روشن ہے منور ہو جاتا ہے۔ایسے میں زیارات مقدسہ کا سفر نصیب ہو جائے تو بے اختیار لیوں ہے تشکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ افتخار احمد حافظ اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور ہزر گول کی نظر سے انہوں نے عراق 'شام اگرون' ترکی کا سفر کیا۔ اور ایسے ہزر گان وین 'اہل ہیت 'صحابہ کرامؓ کی چو کھٹ پر حاضر ی دی جنہیں دیکھنے کو آئیس تری ہیں۔

یہ سفر نامہ تحریر کرتے ہے حرف لفظ ہے اور پھر دل میں اترتے چلے گئے۔ان میں نہ صرف دل کی آواز بنیاں ہے بلحہ رنگ بھی۔ قوس قزح کے بیرنگ ابھر تے چلے آتے ہیں۔ جملوں کے آبنگ سے ایک نیاولولہ ابھر تا ہے۔ طویل مسافتوں کا پیر مسافر دیے دیے لیج میں د لکش جامعیت کے ساتھ حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔اس کا بیہ تاریخی سفر آگھی کے ساتھھ ساتھ جذب اور وجدان کا سفر بن جاتا ہے اور قاری بالواسطہ اظہار کی اس جہت میں ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ین و تو میں بیٹی ہوئی اکائی کو جمیع کرنے کی کامیاب کو شش میں زمال و مكال كى تجليات و جماليات كوعيال كرتے ہوئے قارى كو مصنف نے ايك لمحد كے لئے تاثر ے بھتے نہیں دیابلحہ ایبامحسوس ہو تا ہے باطن ظاہر 'مجوب منکشف اور ناویدہ ویدنی ہو گیا ہے۔ بی افتار احمر کی کامیابی ہے۔

تمام Latest معلومات ' نئے جانے والے زائرین کے لئے مشعل راہ ہیں اور و یکھاجائے توصد قد جارہ بھی۔رب تعالیٰان کی یہ کوشش قبول فرمائے اور ان کورین وو تیا کی تعتول ہے بہر دور فرمائے۔ آمین۔

اعزازي معاون خصوصي مابهنامه أردوذا تجست



جن مقدر اور واجب الاحترام شخصیات نے بند ہ ناچیز کی اس تحریر (زیارات مقدسہ) پر اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار فرمایا 'بند ہ تبہ دل سے ان تمام شخصیات کا مشکور و ممنون ہے۔خاص طور پر پاکستان میں جمہوریہ ترکی کے سفیر عزت مآب جناب BOZKURT ARAN کا مشہول نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجوداس تحریر اپنے خیالات ثبت فرمائے۔ باوجوداس تحریر پر اپنے خیالات ثبت فرمائے۔

خداوند تعالیٰ ان تمام حضرات کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

افتخار احمر حافظ

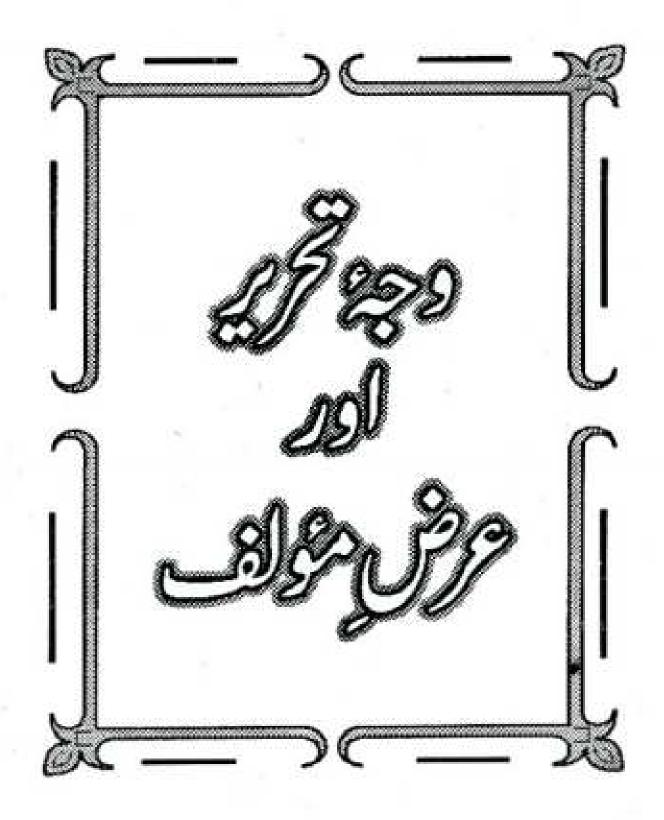

اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اگر م علی پی بزاروں درود و سلام کے بعد عرض ہے کہ ہمارے اکثر اولیائے عظام اور بزرگان دین کا پیہ طریقند رہاہے کہ وہ اپنے علوم اور منازل کی منحیل کے لئے ہمیشہ سفر میں رہنے اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے نیک بعدوں سے مستفیض ہونے کے علاوہ بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پر حاضری دیتے اور فیض حاصل کرتے۔

حضرت مخدوم جمانیال جمال گشت ان عظیم اولیاء میں سے بیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ دنیا کی سیاحت میں گزر الور اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے آپ کو ایسے باطنی اسر ار اور رموز سے نواز اجو بہت کم اولیاء کو حاصل ہوئے۔ آپ نے ممالک اسلامی میں گھوم پھر کر علائے عظام اور صوفیائے کر ام سے فیوض ویر کات حاصل کے اور جمال گشت کے لقب سے مضور ہوئے۔

ای مذکورہ مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اسی بزرگان دین کی سنت پر عمل کی کو شش کرنے کے لئے اس بند ہُنا چیز اور اس کے بر اور بزرگ جناب محمد بھیر صاحب نے چند بلاد اسلامیہ کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں پر موجود ان بزرگان دین کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین اسلام کے لئے وقف کردی تھیں۔

ہم سب سے پہلے ترکی کے مضہور شہر استبول گئے اور اس کے ایک گوشہ میں میزبان رسول علیقہ حضرت ابدا یوب انصاری کی مزار مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر استبول میں بقیہ زیارات کے علاوہ توپ کائی پیلی (Topkapi Palace) جس میں سب سے زیادہ تبر کات نبویہ ہیں ان کی زیارت کی۔ پھر وہاں سے اس عظیم ہستی کی خد مت میں حاضری کے لئے استبول سے قویہ شریف تک بذریعہ ہی سفر کیا جن کی تصنیف خد مت میں حاضری کے لئے استبول سے قویہ شریف تک بذریعہ ہی سفر کیا جن کی تصنیف کو دسست قرآن در زبان پہلوی "کا لقب حاصل ہوا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو دنیائے تصوف میں لوگ مولاناروم کے نام نامی سے جانے ہیں۔ قویہ ترکی کاوہ شہر ہے جسے حضرت مولانا جلال الدین روئی کے مسکن وید فن ہونے کا جلال الدین روئی کے مسکن وید فن ہونے کا جلال الدین روئی کے مسکن وید فن ہونے کا

شرف حاصل ہے۔

ترکی میں اہم زیارات سے فراغت کے بعد ملک شام رواند ہوئے۔ جسے آنخضرت علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کرام اور اخیاء کے مسکن وید فن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ و مشق میں موجود زیاراتِ مقد سہ کاشرف حاصل کرنے کے بعد شرحمص رواند ہوئے اور سید ناخالد بن ولید جن کو نی اگر م علیہ کے بارگاہ اقدس سے "سیف اللہ" کا لقب ملاتھا۔ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کاشرف حاصل ہوا۔

اس سے اگلے سفر میں ارون روانہ ہوئے جہاں پر عظیم نبی حضرت شعیب علیہ السلام 'عظیم صحافی حضرت ضرارین اُزورٌ اور مقام اصحاب کیف کی زیارات کا شرف عاصل کرنے کے بعد بذریعہ بس عزاق روانہ ہوئے جسے سر زمین انبیاء واولیاء سے یاد کیا جاتا ہے۔

عراق میں حضرت سیدہ شخ عبدالقادر جیلائی کے دراقدس پر حاضری کاشر ف حاصل ہوا۔ اور آپ کے عرس مبارک کی تقریبات میں بھی شامل ہوئے۔ پھر شریفد او کی باقی زیارات اور دہال ہے کر بلاء 'کوفیہ 'نجف اشر ف اور موصل میں انبیاء کر ام 'اولیائے عظام اور اہل دیت رضوان اللہ علیم اجھیں کی خدمت میں حاضر ،و نے کی سعادت نصیب ،وئی۔ اور اہل دیت رضوان اللہ علیم مقامات مقدر کی تصاویر بھی محفوظ کرتے رہے تاکہ قار کین تحریر کور ساتھ ساتھ ان تمام مقامات مقدر کی تصاویر بھی محفوظ کرتے رہے تاکہ قار کین تحریر کے ساتھ ساتھ ان تمام مقامات مقدر کر سکیں۔ ان تمام سفروں سے پہلے بازار میں ان ملکوں میں مقامات مقدر اور ان کی تفصیل پر مشتل کتابی تایش کر تار ہا۔ لیکن انتائی کوشش کے باوجود ار دو میں کوئی الی مفصل اور مکمل کتاب نہ مل سکی۔ جواس مقصد کو حل کر سکتی۔ تو دِل میں خیال پیدا ہوا کہ انشاء اللہ دائیں بینے کر ان مقامات مقدر کی تفصیل کوئوئے بھوٹے الفاظ میں خیال بیدا ہوا کہ انشاء اللہ دائیں تو دوسر می طرف سے تحریر ہمارے لئے صدقہ جارہے کا باعث میں سکے۔ حتی الا مکان استفادہ کریں تو دوسر می طرف سے تحریر ہمارے لئے صدفہ جارہے کا باعث میں سکتے۔

حمد الله اب ان تمام سفرول کی تفصیل کو تحریری صورت میں جمع رتمین تصاویر

آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جہاں تک اس بد و ناچیز کو ان بزرگان دین کے متعلق معلومات حاصل ہو تیں ان کو بھی مختصر امناسب جگہ پر ذکر کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ سجھتا ہوں کہ ان عظیم ہستیوں کے حضور میرا یہ نذرانہ عقیدت کچھ بھی نہیں یہ توصر ف ان کی خدمت میں ایک اونی می حاضر کی ہو اور وہ بھی اس لئے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کر وہ اس میں ایک اور کی میں خاص ہو جاوں جو ان بزرگوں کا ذکر کرنے سے نازل ہوتی ہو اور پھر قرآن پاک رحمت میں شامل ہو جاوں جو ان بزرگان دین کا کلام ہی سب سے بہتر وافعنل ہے کیو نکہ ان کا کلام حال کا متجہ ہوتا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فریدالدین عطارٌ فرمائے ہیں کہ حضرت امام یوسف ہدائی سے پوچھا گیا کہ حضرت جب یہ زمانہ گزر جائے اور سے بزرگ حضرات بھی وفات پا جا کیں توابیا عمل بتا کیں کہ سلامت رہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہرروز آٹھ اوراق ان بزرگ لوگوں کے کلام کے پڑھ لئے جا کیں تو یہ بہتری کاموجب ہوگا۔

جے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے کیونکہ میرے پاس کوئی اتناعلم نہیں جو ہیں ان

بررگان دین کے شایان شان کچھ لکھ سکتا۔ ہیں تو صرف اور صرف بقول حصرت شیخ فرید

الدین عطار نیشا پوری اللہ تعالی کے دوستوں کے ساتھ دوستی کا بھی ایک او فی سادعوی کرتا

ہوں کیونکہ جب ایک کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں (اصحاب کھے والے حضرات) کے ہمراہ چند قدم اٹھائے تو اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ ای

طرح ہم بھی تیرے دوستوں کے ساتھ دوستی کا اوفی سادعوی کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور

طرح ہم بھی تیرے دوستوں کے ساتھ دوستی کا اوفی سادعوی کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور

بررگان دین جن کی خدمت ہیں ہم نے عاضری دی ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہم پرر حم فرما اور

اس نظر خاص سے بھی محروم نہ رکھ جو ان بررگان پر رہتی ہے۔ اور یہ بعد ہاتی ہو بھی اس کی

بارگاہ عظیم سے یہ امید کرتا ہے کہ اور تو میر اکوئی عمل اس قابل نہیں لیکن بررگان دین کے

بارگاہ عظیم سے یہ امید کرتا ہے کہ اور تو میر اکوئی عمل اس قابل نہیں لیکن بررگان دین کے

بارگاہ عظیم سے یہ ان برگان دین گذر کر کو عام کرنے کے لئے ایک اختائی معمولی کام کیا۔

قار کین سے در خواست ہے کہ وہ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد جمال پر کوئی غلطی دیکھیں تو اس بندہ کو ضرور مطلع کریں تاکہ اس کی تقییح کی جاسکے اور ساتھ ساتھ ایک اور در خواست بھی ہے کہ جو حضر ات ان مقامات مقد سہ پر حاضری کا شرف حاصل کریں تو اپنی در خواست بھی ہے کہ جو حضر ات ان مقامات مقد سہ پر حاضری کا شرف حاصل کریں تو اپنی دعاؤں میں اس بند ہ ناچیز اور اس کے والدین کو ضرور یادر کھیں جس کے لئے میں ان کا پینیگی شکر گزار ہوں۔

آخر میں رب کا گنات سے دعاہے کہ خداونداا پے حبیب علی کے طفیل اس تذکرہ بدرگان کو میرے لئے اور میرے والدین کے لئے صدقہ جاریہ اورباعث نجات بنااور ان تمام حضرات کو بھی جزائے خیر عطافر ما جنہوں نے اس تحریر کو نشر کرنے میں مدو فرمائی۔ آجن بحق سیدالمر سلین علی ہے۔

والسلام عليكم ورحمته الله وبركاية افتخار أحمر بن حافظ فقير محمر

راولینڈی رمضان المبارک ۱۳۱۹ھ جنوری ۱۹۹۹ء

## قطعه تاريخ (مال اثاءت)

### كتاب "زيارات مقدسه"

وفيض اعجاز ولايت " (۱۹۹ه هجری) .

"باب چراغ معرفت" (۱۹۹۹ عیسوی)

یہ کتاب خوب و نادر جس میں طاقط نے کیا تذکرہ ماحبان اختثام و تمکنت ان بلاد پاک کی اس میں بیں تصویریں جہال عارفان حق بیں آسودہ گرامی مرتبت عارفان حق بیں آسودہ گرامی مرتبت اس کی خوبی سے بھاشت پائیں گے ارباب عشق اہل عرفان کو کرے گی شاد اس کی خاصیت اہل عرفان کو کرے گی شاد اس کی خاصیت اہل عرفان کو کرے گی شاد اس کی خاصیت اہل عرفان کو کرے گی شاد اس کی خاصیت

وہ قلم تحسین کا حقدار ہے جس نے لکھی یہ کتاب آئینے فوز و فلاح و منفعت آفاب مطلع صدق و صفا کی اک کرن آفاب موج بادئے میخانی روحانیت ایک موج بادئے میان کی طارق نے کہیں دو تواریخ طباعت اس کی طارق نے کہیں لطف ہاتف ہے ہے شیوہ جس کا عون و عاطفت

نتیجه فکر : ط**ارق سلطان پوری'** حسن ابدال

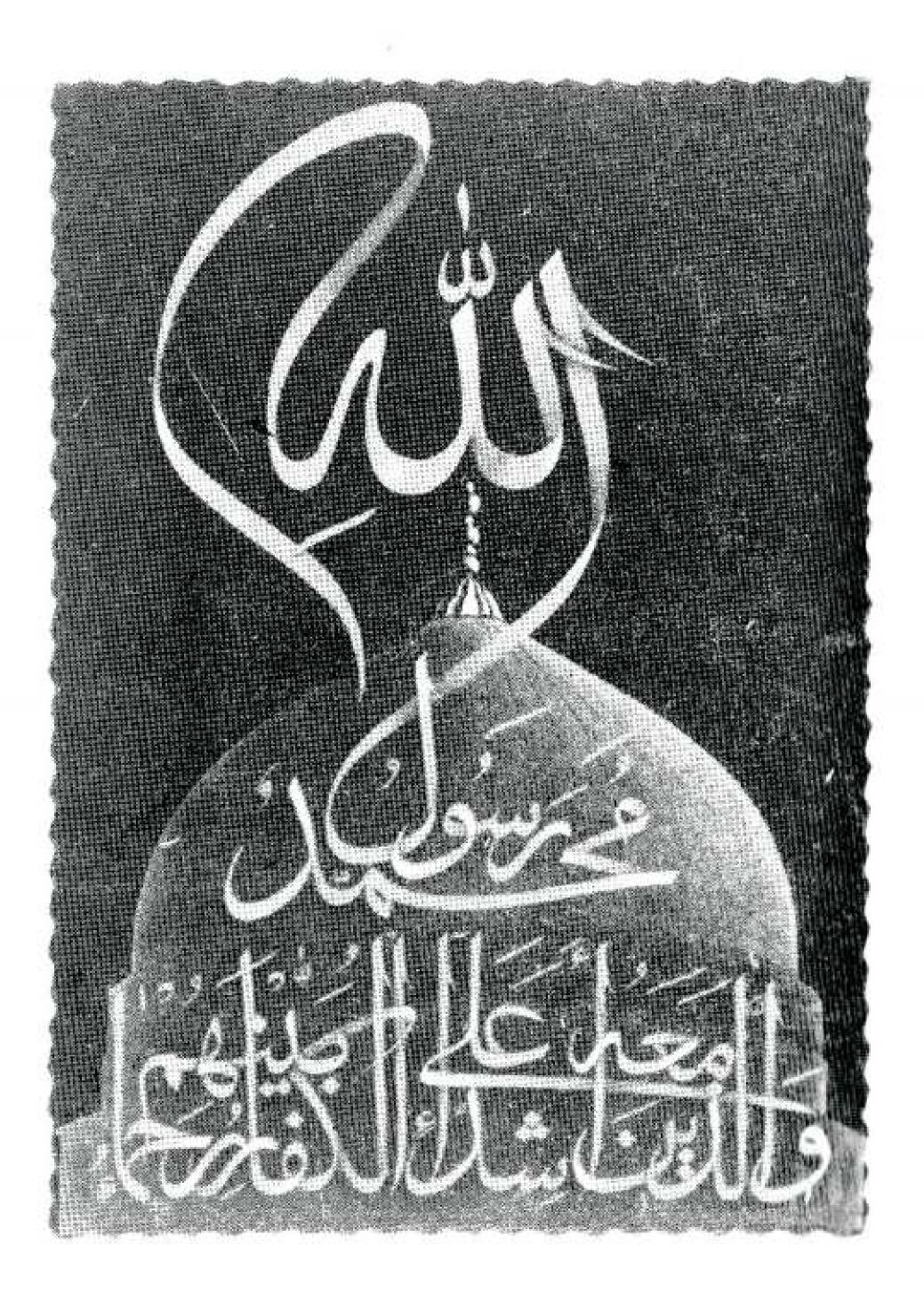



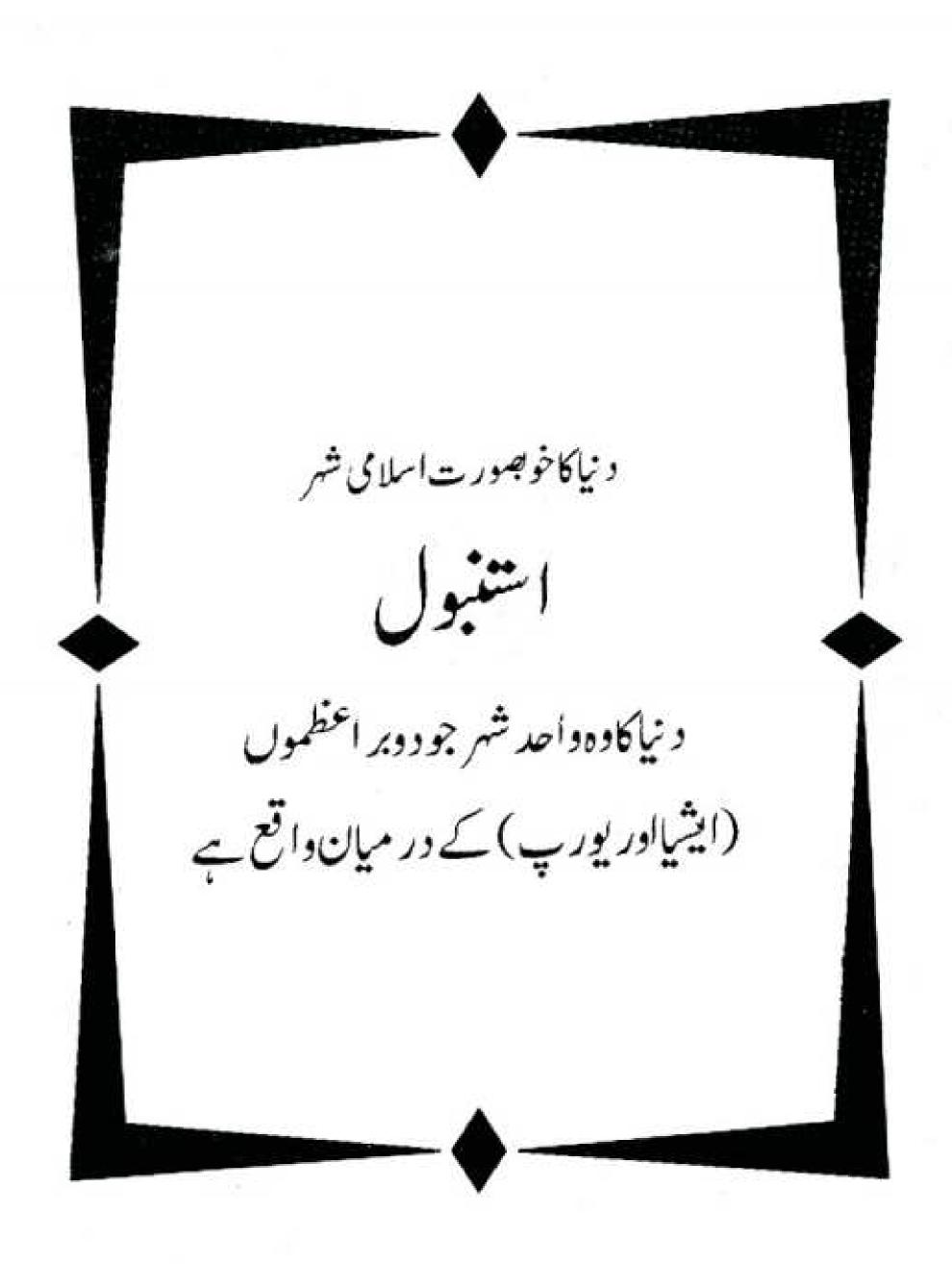

یوں تو پورے ترکی میں ہر دور کے آثار متحیر کر دینے والے ہیں۔ لیکن اس کے ایک عظیم اور خوبسورت شر استبول میں بے شار غد ہی اور تاریخی مقامات قابل دید ہیں۔ استبول کی صدیوں تک اسلامی تاریخ کاسب ہے بردا ثقافتی مرکز رہا ہے۔ اس شر کے ایک گوشہ میں میزبان رسول میں ہے او ایوب انصاری آرام فرما ہیں اور اس خوبسورت شر کے ایک کے ایک عظیم عجائب گر (توپ کائی پیلس) میں سب سے زیادہ تبرکات نی اکرم علیہ آئے سے کے ایک عظیم عجائب گر (توپ کائی پیلس) میں سب سے زیادہ تبرکات نی اکرم علیہ آئے کے محفوظ ہیں۔

استبول کی باعد و بالا عمارات اور سربفلک مساجد کے مینار اور حیر و باسفورس کی فاضیں مارتی ہوئی دکش اور میں ایک پر کیف اور خوصورت منظر چیش کرتی ہیں۔ یہ و نیاکاوہ واحد شہر ہے جو دوبر اعظموں ایشیا اور اور ہیں واقع ہے اور منظر اور موقع کے اعتبارے کوئی دو سر اشہر اس کا تاتی نہیں۔ یہ ہی وہ قسطنطنیہ ہے جس کے فاتح لشکر کے لئے حضور علی نے مغفرت کی بھارت وی تفی سب سے پہلے جماد بی حضرت او ایوب انصاری بھی شریک مغفرت کی بھارت وی تفی سب سے پہلے جماد بی حضرت او ایوب انصاری بھی شریک مینے۔ اور سیس ان کا انتقال ہوا۔ اور شہر سے باہر و فن کئے گئے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی مر جع خلائق ہے اور آج بھی اس علاقے کو ایوب سلطان کے تام سے پکارتے ہیں۔ زمانہ قد یم میں یہ شہر عیسا کیوں کا مشہور نہ ہی مرکز تھا۔ جے عثمانی ترکوں کے خلفیہ سلطان محمد فاتح نے میں یہ شہر عیسا کیوں کا مشہور نہ ہی مرکز تھا۔ جے عثمانی ترکوں کے خلفیہ سلطان محمد فاتح نے ایک انو کھی اور بے مثال جنگ لانے کے بعد اس شرکو فتح کیا۔ کہتے ہیں کہ و نیاکا کوئی شر ایسے خوبھورت موقع پرواقع نہیں ہے۔ استبول کو معجدوں کا شہر بھی گئتے ہیں۔ کیو تکہ یمال ایسے خوبھورت موقع پرواقع نہیں ہے۔ استبول کو معجدوں کا شہر بھی گئتے ہیں۔ کیو تکہ یمال ایسے خوبھورت موقع پرواقع نہیں۔ چند مساجد کا تفصیلی ذکر درج ذیل ہے۔

### مسجد سلطان احمد

اس مجد کو معجد سلطان احمد یا نیلی معجد (Blue Mosque) بھی کہتے ہیں۔
نمایت ہی خوبصورت معجد ہاور کافی وسیع تقبیر پیلی ہوئی ہاور عظیم اسلامی فن تعمیر کا
ایسا شاہکار ہے جس کی نظیر مشکل ہے ہی ملے گی۔ بیاح اس معجد کے فن تعمیر کو دیکھ کر
عرزدہ ہو جاتے ہیں۔ اندرون معجد بہترین قالین اور خوبصورت فانوس آویزال ہیں اونے

او نے گنبد ہے ہوئے ہیں اور ہولئے سے آواز دور تک جاتی اور گو بجی ہے۔ اس معجد کے میناروں کی تغییر کود کی کرانسان جرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اتن او نچائی اور اتن کم چوڑائی کے ساتھ کس طرح ان کی تغییر ممکن ہوئی اور پھراس دور میں جب سائنس نے اتن تی تی حاصل نہ کی تھی۔ اس معجد کے 6 خوصورت مینار ہیں۔ اس وجہ سے سلطان احمد نے معجد الحرام میں ساتویں مینار کا اضافہ کرادیا تاکہ حرم کی فوقیت پر قرار رہے۔ اس معجد کی تغییر ۱۹۰۹ء میں شروع ہوکر ۱۹۱۹ء میں مکمل ہوئی۔

اس مبحد کے احاطے کے باہر ایک عمارت میں سلطان احمد کا مزار ہے۔ جس نے اس مبحد کی تغییر کروائی۔اور اس عمارت میں سلطان احمد کی تغییر کروائی۔اور اس عمارت میں سلطان احمد کی قبر کے علاوہ اور بھی بے شار عثانی خلفاء کی قبریں ہیں اور ساتھ ہی المماریوں میں مختلف ادوار کے قیمتی اور تاریخی نو عیت کے نوادرات پڑے ہوئے ہیں۔

## مسجدومزار مبارك حضرت سيدنالوايوب انصاري

یہ مقام استبول شرے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اور اس علاقے کو ایوب سلطان کے نام سے پکارتے ہیں۔ شر سے ہر وقت با سانی ہمیں ' فیکسیاں وغیر ہ مل جاتی ہیں۔ جعد والے دن کانی رش ہو تا ہے اور ویسے عام دنوں ہیں بھی لوگ اکثر آتے رہتے ہیں۔ مجد سیدنا ابو الیوب انصاری نمایت خوصورت بدنی ہوئی ہے۔ بہترین قتم کے فانوس اور قیمتی سرخ قالین چھے ہوئے ہیں اور مجد سے باہر سامنے کی طرف حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار مبادک ہوئے ہیں مبادک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار مبادک ہوئے ہیں مبادک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار مبادک ہوئے ہیں مبادک ہوئے ہیں اور مبد سے باہر سامنے کی طرف حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار مبادک ہوئے ہیں مبادک ہوئے ہیں اور خوش نصیب سمانی رسول علیہ ہیں مبادک ہے۔ حضرت میں مبادک ہوئے کہ میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ علیہ کم مدسے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ ہیں قیام یؤ بر ہوئے۔

آنخضرت علی بستی میں چندروز قیام کے بعد شر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہور ہے تھا گیا تھا اور روانہ ہوئے تو بدنی سالم کے محلّہ میں جب آپ کا قافلہ مبارک پنچا تو سورج ڈھل گیا تھا اور نماز جمعہ اواکرنے کا علم صادر ہوا اور چند ہی کمحول میں نماز جمعہ اواکرنے کا علم صادر ہوا اور چند ہی کمحول میں

صحابہ کرائم نے اپنی صفیل ورست کرلیں اور نماز جمعہ اداکرنے کے لئے ایک کھنے میدان میں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم علی نے نمازے پہلے خطبہ مبارک ارشاد فرمایا۔ یہ آپ علی کی مدینہ پاک میں پہلی نماز جمعہ تھی اور پہلا خطبہ تھا۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد نبی اکرم علی این اون قصوی پر سوار ہوئے تو قبیلہ بدنی سالم کے چند حضرات آپ کی خد مت اقدس میں عاضر ہوئے اور گزارش کی:

(یار سول الله! ہمارے ہاں قیام فرمائیں 'ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے' سازوسامان اور اسلحہ بھی کافی مقدار میں ہے اور ہم آپ علی کے دفاع کی بھی یوری طاقت رکھتے ہیں)

ن کی گزارش پر آ مخضرت علی نے ارشاد فرمایا:

(میری او نتنی کار استه خالی کر دوالله تبارک و تعالی کی طرف ہے اسے تعلم مل چکاہے اور بیہ تحکم البی کے مطابق ہی ٹھسرے گی)

آپ کابی ارشاد مبارک من کر کسی کو مزید اصرار کی ہمت ندر بی اور سب نے سر تشکیم خم کر دیا اور اس او نثنی کے لئے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اپنی منزل کی طرف رواند ہوئی۔ راستہ میں جمال جمال سے آپ کا گزر ہوتا۔ لوگ آپ کی خدمت میں اوب سے حاضر ہوتے اور عرض کر ت

(یار سول الله علی الله عمارا مال مماری جانیس آپ پر قربان آپ ہمارے ہاں تشریف رکھیں)

آنخضرت علي تمهم فرمات اور دعائے فير ديت اور فرماتے:

(میری او بننی کو چھوڑ دووہ خدا کی طرف سے مامور ہے اور جمال وہ ٹھھرے گیو ہیں قیام ہوگا)

جب بد مبارک قاظہ چلتے چلتے بدنی مالک بن نجارے محلّہ میں پہنچا تووہ او نثنی اس جکہ بیٹھ گئی جمال اب محد نبوی ہے۔ آپ علی ان ناقہ سے اترے اور فرمایا کہ انشاء اللہ بد ہماری قیام گاہ ہے۔ یہاں سب سے قریب حضرت اوابوب انصاری کا گھر تھا۔ وہ یہ دکھ کر کہ اتنی ہوی سعاوت ان کے جے میں آئی ہے۔ خوشی سے بچولے نہ ساتے۔ آپ کا چر ہ مسرت سے چیک رہا تھا۔ حضرت ابوابوب انصاری کا مکان دو منزلہ تھا۔ خوش قسمت میزبان نے اپ مقدس مہمان سے عرض کیا کہ آپ اوپر کی منزل میں قیام فرما ئیں۔ لیکن آنخضرت علی ہے نے نیچ کی منزل میں فیمر ناپند فرمایا۔ حضرت ابوابوب انصاری نے آنخضرت علی ہے عرض کیا کہ بانی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ میں اوپروالے جھے میں قشریف کے آئیں تواس پر آنخضرت علی ہے میں تشریف کے آئیں تواس پر آنخضرت علی ہے اس کے اس بی تشریف کے اس کی منزل میں قواس کے اس بات ان اوپروالے جھے میں۔ آپ مربانی فرماکر اوپروالے جھے میں تشریف کے آئیں تواس پر آنخضرت علی ہے د فرمایا:

. (میرے لئے اور ملاقات کے لئے آنے والول کے لئے یہ امر آرام دوہے کہ ہم نیچے والے حصہ میں رہیں)

حضرت او ابوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم رات کا کھانا تیار کر کے آنخضرت میلیا کی خدمت میں پیش کرتے اور اس میں سے جوج جاتا ہم حصول تبرک کے لئے حضور میلیا کی مبارک انگلیوں کے نشانات تلاش کرتے اور پھر وہاں سے کھانا کھاتے۔ یہ ہیں وہ حضرت ابوابوب انصاری جن کا عزار پرانوار احتبول میں ہے۔ آپ کا عزار مبارک ایک او پچ چوترے میں ہے۔ اور مزار مبارک کو پیشل کی جالی دار دروازے سے بعد کیا ہواہے۔ اور یہ ایک پر کیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ سکون قلب کے لئے یمال حاضری دیے ہیں۔ اور خاص کر جعد والے دن کافی رش ہوتا ہے لیکن دیکھا گیاہے کہ اتنا رش ہونے کے باوجود لوگ سکون قلب کے لئے یمال حاضری دیے ہیں۔ اور خاص کر جعد والے دن کافی رش ہوتا ہے لیکن دیکھا گیاہے کہ اتنا رش ہونے کے باوجود لوگ سکون قلب کے لئے ہمال حاضری دیے ہیں۔ اور دوروں کے در گھمر نے کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نگل جاتے ہیں۔ سلام چیش کرتے ہیں لوگ پورے طریقے سے لائن میں خامو شی سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سلام چیش کرتے ہیں لور پچھ دیر ٹھمر نے کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نگل جاتے ہیں۔

آنخضرت علی کانتش پاجوا یک پھر پر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت او ایوب انصاری کا کے مزار مبارک کے سامنے والی دیوار میں نصب ہے۔ او پر شیشہ لگا ہوا ہے اور درج ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے۔

## ھذانقش قدم پینمبری (بیر میرے پینمبر علط کے پاول مبارک کانشان ہے)

### مسجد سليمانية SULEYMANIYE MOSQUE

یہ چار مینارون والی محبہاتنبول کی خوبھورت ترین مساجد میں ہے ایک ہے۔اس کی تغییر ۵۰ اء سے شروع ہو کر ۷۵ اء میں پایہ بھیل تک پیچی۔ یہ محبر بھی فن تغییر کا ایک عظیم شاہکارہے۔

### مسجدفات FATIH MOSQUE

ایں معجد کی تغییر ۱۳۶۳ء تا ۲۰ ساء میں ہوئی۔اور فاتح استنبول سلطان محمد فاتح نے اس کی تغییر کروائی۔ بیہ مسجد بھی قابل دیدہے۔

## مسجدر ستم پاشکا RUSTEM PASA MOSQUE

اس مبحد کی تاریخ تغمیر ۱۱ ۱۵ ء ہے اور اس کی تغمیر بھیم رستم پاشا ہوئی۔ اس مسجد میں بہترین از تک Iznik ٹاکیلوں کا استعمال ہوا ہے اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ قابل دید ہیں۔

استبول شریس بے شار عبائب گھر اور قدیم محلات (Palaces) بھی ہیں۔ان میں سے چندا کیک تاریخی اور فد ہمی نو عیت کے حامل محلات اور عبائب گھروں کاذکر سیجھ اس طرح ہے۔

## توب كالي پيل TOPKAPI PALACE

توپ کائی پیلس کاشار دنیا کے قدیم ترین محلات میں ہوتا ہے اور یہ محل ایک وسیع وعویض تنے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک پھیلی ہوئی عمار توں کاغیر معمولی مجموعہ ایک عجیب و غریب نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ محل بھی طرز نقمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ گوکہ اس محل میں بہت می عمارات ہیں محر جو مقام اور مرتبہ اس عمارت کو حاصل ہے۔ جس میں حضور نبی اکرم علی کے قبر کات موجود ہیں۔ وہ کی عمارت کوحاصل نہیں۔ تمام سیاح حضر ات اس عمارت کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں۔ اس عمارت کے اس مخصوص کمرہ میں جمال آپ علی کے تبر کات پڑے ہوئے ہیں کے باہر ہروفت نمایت ہی پر کیف اور د ککش آواز میں حلاوت قرآن پاک ہوتی رہتی ہے۔ ذیل میں ان تبر کات مقدسہ کا مختفر تعارف چیش

ايك صندوق مين آنخضرت عليه كاجبه مبارك

یہ جبہ نبی اکر معلی نے حضرت کعب بن زہیر کو بطور تخنہ عطافر مایا تھا۔اس جبہ مبارک کو انتنائی احتیاط کے ساتھ ایک بخس میں رکھا گیاہے۔

و ندان مبارک

جنگ احد کے دوران آنخضرت علی کا شہید ہونے والا دانت مبارک ایک خوصورت صندوق میں محفوظ ہے۔

مهر مبارک

آنخضرت علی مرمبارک ایک خوصورت بحس میں محفوظ ہے۔ آپ کے خطوط مبارکہ

آنخضرت علی کے طرف سے مختلف شخصیات کواسلام کی وعوت دینے کے لئے کھھے گئے خطوط شیشے کی الماریوں میں محفوظ ہیں۔

نقش يإمبارك

آنخضرت علی کا نقش پا مبارک جوا یک پھر پر ہے اور اس کے بارے ہیں مشہور ہے کہ معراج شریف کو جاتے ہوئے آپ علی کے ای پھر پر پاؤس مبارک رکھا تھا۔ موئے مبارک

، آنخضرت علی کے متعدد موئے مبارک شیشے کی الماریوں میں مختلف صندو قول میں محفوظ ہیں۔

# آنخضرت عليه كى تكوارين اور كمان مبارك اور عصا

خلفاءراشدین اور صحابہ کرام کے تبر کات اور تکواریں۔

خانہ کعبہ کے متعلقات۔

اس کے علاوہ بھی کئی تبر کات اور متفرق ادوار کے نواد رات دوسری عمارات میں محفوظ ہیں جو قابل دید ہیں۔

توب کانی پیلی کے علاوہ اور بھی کئی محلات ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پرواقع ہیںاور قابل دید ہیں:

> دولمياشي پيلس DOLMABAHEE PALACE

> > بلدز پيلس YILDIZ PALACE

سحو تسوييلن GOKSU PALACE

اياصو فيه ميوزيم AYASOFYA MUSEUM

یہ عمارت کئی صدیوں تک عالم عیسائیت کاسب ہے بر آگر جا تھا۔ اور پھر جب بلآخر قتطنطنیہ عثانی ترکوں کے ہاتھوں فتح ہو کر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تو فاتح قتطنطنیہ سلطان محمد فاتح نے اس میں نماز کی اوائیگی کے ساتھ اس قدیم تاریخی گرہے میں خدا ک وحدانیت کی گواہی دی۔اس وقت بیہ عمارت ایک قوی عجائب گھر کی صورت میں محفوظ ہے اور شرا سنبول کی عظیم تاریخ پر شاہر ہے۔اس عمارت میں عیسائی ادوار کے قدیم توادرات اور بهت ى اشاء قابل ديد نين .

الاصوفيه ميوزيم کے علاوہ استنبول میں چندا بک مضہور میوزیم؟

تر کی اور اسلامی فنون کامیوزیم.

THE MUSEUM OF TURKISH & ISLAMIC ART نوجي ميوزيم MILITARY MUSEUM

- اتارک میون یم ATATURK MUSEUM
- فنون الطفيه كاميوزيم MUSEUM OF FINE ARTS
- ترک تالینوں کامیوزیم\_ MUSEUM OF TURKISH CARPETS -

استنول شر دو حصول میں منظم ہاور در میان میں حجے کا استورس شا تھیں مار ہا ہواراس حجے کا کو عبور کرنے کے لئے ہر وقت دونوں طرف بڑی جماز اور کھتیاں تیار ہی ہیں اور کرایہ بھی اتنازیادہ نہیں ہے۔ ترکی میں لیے سفر کے لئے بہترین آرام دہ نہیں موجود ہیں اور ان میں اور لوڈ نگ بالکل نہیں ہوتی۔ بعض نہیں دو منزلی بھی ہیں۔ جن کے ایک حصہ میں سگریٹ نوشی کی اجازت ہوتی ہے اور ایک حصہ میں ممانعت ہوتی ہے۔ اور سارے میں سگریٹ نوشی کی اجازت ہوتی ہے اور ایک حصہ میں ممانعت ہوتی ہے۔ اور سارے راستے بہوں میں مختف مشروبات سے مسافرول کی ہوے باادب طریقے سے تواضع کی جاتی سے۔ بیز بسوں کا عملہ بھی نمایت خوش اخلاقی سے بیش آتا ہے۔ ای طرح اسوں کے اور اور شہر سے باہر سے ہوئے ہیں اور ہوئی تر تیب اور خوصور تی سے نہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر شہر سے باہر سے ہوئے ہیں اور ہوئی تر بین کھی تحریف کی ہوگا۔ نمایت بی وستے ، خوصور ت اور ایک منظر دانداز سے بنا ہوا ہے۔ بس اسٹینڈ کے اندر کا سار اسسٹم بالکل ایئر پورٹ جیسا ہے۔ کمل ایئر کنڈ بیشڈ ہے۔ اندر بہترین دکا نیں 'معلوماتی مر اکر اور صاف سخر سے باتھ دوم سے ہوئے ہیں اسٹینڈ سے زک کے ہر ہوئے شہر کے لئے دن رات بسیں چلتی رہتی ہیں۔ ہوئے ہیں اسٹینڈ سے زکی کے ہر ہوئے شہر کے لئے دن رات بسیل چلتی رہتی ہیں۔ ہوئے ہیں اس شینڈ سے زکی کے ہر ہوئے شہر کے لئے دن رات بسیل چلتی رہتی ہیں۔ ہوئے ہیں اس شینڈ سے زکی کے ہر ہوئے شہر کے لئے دن رات بسیل چلتی رہتی ہیں۔ اب ترکی کے ایک اور قد ہے شہر کے لئے دن رات بسیل چلتی رہتی ہیں۔ اب ترکی کے ایک اور قدیم شہر تو نے کیارے میں چند معلومات۔





قونے تری کاوہ شرہ جے مولانا جلال الدین روی محصرت تمس تیریزی اور شخ صدر الدین قونوی کے مسکن وید فن ہونے کاشرف حاصل ہے۔ مولانا کانام بامی محمر القب جلال الدین عرف مولانا ہے روم آپ حضرت الدیم صدیق کی اولاد سے ہیں۔ آپ اربیع الاول ۲۰۴ھ کی مقام ملخ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپوالدیش بہاؤالدین سے حاصل ک۔ بیٹے بہاؤالدین کے مریدوں میں سے سیدیر حان الدین محقق ہوئے کے عالم و فاصل شخے۔ آپ کے والد نے مولانا کو سیدیر حان الدین کی آخوش میں دے دیا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انمی سے بیٹے۔ مولانا جا الدین روی اپنوالد کے ہمراہ تونیہ آگاور والد کے ساتھ مقیم رہے۔ پھر والد کی وفات کے بعد جھیل فن کے لئے شام کا قصد کیا۔ اس کے ساتھ مشیم رہے۔ پھر والد کی وفات کے بعد جھیل فن کے لئے شام کا قصد کیا۔ اس ذیانے میں دمشق اور حلب علوم و فنون کے مرکز تھے۔ آپ پہلے حلب (شام) تشریف لے گئے اور مدرسہ طاویہ میں اکتساب علم کرتے رہے۔ اس طالب علمی کے زمانے میں مولانا نے فقہ کو دیث اور مدرسہ طاویہ میں اکتساب علم کرتے رہے۔ اس طالب علمی کے زمانے میں مولانا کے فقہ کو دیت اور قور مولانا کی طرف رجوع کرتے۔ مولانا حلب سے د مشق تشریف لے گئے طل نہ ہوتا تو لوگ مولانا کی طرف رجوع کرتے۔ مولانا حلب سے د مشق تشریف لے گئے اور والد کی مولانا کی طرف رجوع کرتے۔ مولانا حلب سے د مشق تشریف لے گئے اور والد کی مولانا کی طرف رجوع کرتے۔ مولانا حلب سے د مشق تشریف لے گئے اور والد کے مولانا کی طرف رجوع کرتے۔ مولانا حلب سے د مشق تشریف لے گئے۔ اور والد کی عرصہ قیام کے بعد والین تونیہ میں قیام پذیر ہو گئے۔

### سيدبرهان الدين سے استفادة:

مولانا جلال الدین روی کے والد نے جب وفات پائی تو سید بر حان الدین اپنے وطن تر ند میں تھے۔ یہ خبر سن کر تر ند سے روانہ ہوئے اور قو نیہ میں شاگر دواستاد کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے نگایا اور دیر تک دونوں حضرات پر یخودی کی کیفیت رہی۔ اور جب سید بر حان الدین نے مولانا کو تمام علوم میں کامل پایا تو کما صرف علم باطنی رہ گیا ہے اور یہ تمہارے والدکی امانت ہے۔ جو میں تم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ سید بر حان الدین نے نو (۹) برس تک مولانا کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دی۔ مولانا نے اپنی مشنوی میں حضرت سید بر حان الدین کااس طرح ذکر کیا ہے جس طرح ایک مخلص مرید اپنے پیر کا میں حضرت سید بر حان الدین کااس طرح ذکر کیا ہے جس طرح ایک مخلص مرید اپنے پیر کا میں الدین کااس طرح ذکر کیا ہے جس طرح ایک مخلص مرید اپنے پیر کا میں حضرت سید بر حان الدین کااس طرح ذکر کیا ہے جس طرح ایک مخلص مرید اپنے پیر کا

اس وقت تک مولانا پر ظاہری علوم کارنگ غالب تھا۔ علوم دیدیہ کادرس ویتے وعظ فرماتے افادی لکھے اور ساع وغیرہ سے سخت احتراز کرتے۔ مولانا کی زندگی کادوسرے دور سمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں مختف روایات ہیں۔

ایک روایت کے مطابق مولانا آیک وض کے کنارے ورس و تدریس ہی معروف تے اور سامنے کتابی رکھی ہوئی تھیں۔ شس تجریزی اس طرف آنکلے اور حضرت مش نے پوچھاکہ یہ کیا گائیں ہیں ؟ مولانا نے کماکہ یہ قبل و قال ہے تم کواس سے کیاغرض مش نے کتابی اٹھا کر حوض ہیں پھینگ دیں۔ اب مولانا پریشان ہوئے اور کماکہ اے فقیریہ تم نے کیا کیا یہ توالیک ایسانہ خجرہ تھا جواب کی طور پر نہیں مل سکتا۔ مولانا کی یہ گریہ و زاری من کر مش تبریزی نے حوض ہیں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے ساری کتابی حوض ہے باہر کال دیں۔ اور اب جب مولانا نے دیکھاکہ یہ کتابی توبالکل خشک ہیں اور ان ہیں کہیں۔ نمی کال دیں۔ اور اب جب مولانا پر سخت جرت طاری ہوگئ اور پوچھاکہ یہ کیا ہے ؟ تو مش نے بواب دیا کہ یہ عالم حال ہے تم کواس سے کیا غرض۔ یہ کہ کر مش توروانہ ہوگئے اور او ھر مولانا کی و نیابدل چکی تھی۔ شس کے پیچھے بھا گے ' قد مول ہیں گر پڑے اور مش کی بیعت مولانا کی و نیابدل چکی تھی۔ شس کے پیچھے بھا گے ' قد مول ہیں گر پڑے اور مش کی بیعت

مضہور مسلمان سیان این بطوط جب سنر کرتے کرتے تو نیہ میں پہنچا تو مولانا کی قبر مبارک کی زیارت کی اور حضرت مشن کی ملا قات کے بارے میں جو روایت وہاں مضہور تھی اس کے مطابق مولانا جلال الدین روئ اپنے مدرسے میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فخص حلوا پہنا ہوا مدرسے میں آیا حضرت مولانا نے اس سے حلوے کی ایک قاش لی اور تاول فرمائی۔ حلوادے کروہ تو کی طرف نکل گیااد حر مولانا کی بیہ حالت ہوئی کہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا جانے کد حر چل دیئے۔ ہرسول کچھ پنة نہ چلا کئی ہرس کے بعد جب کھڑے تو حالت بہ تھی کہ کچھ نہ یو لئے ، جب بھی زبان تھلی تواشعار ہیں سے بعد جب آئے تو حالت بہ تھی کہ کچھ نہ یو لئے ، جب بھی زبان تھلی تواشعار ہیں سے تھے۔

اس زمانے میں مولانا کی حالت میں ایک نمایاں تغیر پیدا ہواوہ یہ تھا کہ اب تک ساع ہے مخترز تھے لیکن اب اس کے بغیر چین شیں آتا۔ چو نکہ مولانائے در س و تذریس کے اشغال کو چھوڑ دیا تھااور حضرت مش کی خدمت ہے دم بھر کو جدا نہیں ہوتے تھے۔اب مولانا کی بیہ حالت دیکھ کر تمام احباب حضر بت مشن کے دسٹمن ہو گئے اور آپ کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تواجاتک ایک دن مش عائب ہو گئے اب مش کے چھڑنے کے بعد مولانا نے سب سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کرلی۔ مدت کے بعد حضرت مشس نے مولانا کو و مشق ہے خط ککھااور اس خط نے شوق کی آگ اور بھڑ کادی۔ مولانا نے اس زمانے میں نمایت رفت آمیز اور پر اثر اشعار کے۔اب لوگوں نے معافیاں مانگنی شروع کیس توبیہ طے پایا کہ سب مل کر دمثق جائیں اور حضرت عشی کو مناکر لائیں۔ مولانا نے اپنے فرزند حضرت سلطان ولد کو قافلے کا سالار بنا کر مش کے نام ایک منظوم خط لکھ کر بھجا۔ آخر کار تشمس داپس آگئے اور پھر قو نیہ میں محافل ساع آباد ہو گئیں۔ دوبار ہ پھر لوگ د تثمن ہو گئے یہاں تک کہ مثمں نے اب کی دفعہ عزم کر لیا کہ جا کر پھر تجھی نہ آئیں گے۔ چنانچہ دفعیۃ حضرت سمس ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ پھر نظر نہ آئے۔ مولانا نے ہر طرف آدمی دوڑائے لیکن کہیں پہتانہ چلااور بلاآ خرخود تلاش کو نکلے د مشق میں قیام کر کے ہر طرف سراغ رسانی کی لیکن کامیانی نہ ہوئی۔ آخر مجبور ہو کر قونیہ کوواپس آگئے۔مدت تک مولانا کو عمس کی جدائی نے ہے قرادوہے تاب رکھا۔

ایک دن اسی حالت میں گھر سے نگلے راہ میں شیخ صلاح الدین زر کوب کی دکان محقی۔ وہ چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پر ہتھوڑی کی آواز نے ساع کااثر پیدا کیا۔ وہیں کھڑے ہوگئے۔ اور وجد کی حالت طاری ہوگئی۔ شیخ صلاح الدین نے وہیں کھڑے کھڑے دکان لٹوادی اور دامن جھاڑ کر مولانا کے ساتھ ہوگئے۔ مولانا کو صلاح الدین کی صحبت سے پچھ تسلی ہوئی اور جس بات کے لئے مولانا حمس تیمریز کوڈھونڈتے پھرتے تھے ان صحبت سے پچھ تسلی ہوئی اور جس بات کے لئے مولانا حمل تیمریز کوڈھونڈ تے پھرتے تھے ان صحبت سے پھھ تسلی ہوئی اور جس بات کے لئے مولانا حمل تیمریز کوڈھونڈ کے پھرتے تھے ان سے حاصل ہوئی۔ تقریبادس ہرس تک مولانا اور شیخ صلاح الدین ذرکوب کی صحبتیں گرم

زبالاتمقدسه 58 *حی اقری* 

ر ہیں۔بلآ خر ۲۶۳ھ میں تین چار روز بیمار رہنے کے بعد پینے صلاح الدین و فات پاگئے۔ مولانا نے تمام رفقاء اور اصحاب کے ساتھ اُن کے جنازے کی مشائعت کی اور اپنے والد کے مزار کے پہلومیں و فن کیا۔ مولانا کوان کی جدائی کا سخت صد مہ ہوا۔

یخ صلاح الدین ذرکونی کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے معتقدان خاص بیں سے حسام الدین چلیسی کو اپنا بہدم وہمر از بہایا اور مولانا جب تک زند ورہے انہی ہے ول کو تسکین دیج رہے۔ مولانا ان کے ساتھ اس طرح چیش آتے تھے کہ لوگوں کو گمان ہو تا تھا کہ شاید مولانا ان کے مرید ہیں وہ بھی مولانا کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ ایک دن بھی مولانا کے وضو خانے میں وضو نہیں کیا۔ باہر برف گرزی ہوتی لیکن حسام الدین چلیسی گھر جا کروضو کرکے آتے۔

مولانا جلال الدین روئ نے حسام الدین چلیسی کی بی خواہش اور استدعار مثنوی کا آغاز کیااور بیدوہ کتاب ہے کہ جسے آھے چل کر (ہست قر آن در زبان پہلوی) کا خطاب ملا۔ قر آن پاک اور کتب احادیث کے بعد مثنوی مولاناروم ایک متنداور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ کی صاحب دل نے مولاناروم کے بارے میں کیا خوب کہاہے۔

من چہ گویم وصف آل عالی جناب نیست پنجبر ولے دارد کتاب

۱۷۲ جری میں قونیہ میں بڑے زور کازلزلہ آیااور مسلسل ۲۰۰ دن تک قائم رہا۔ تمام لوگ جیران و پریثان پھرتے آخر مولانا کے پاس آگے کہ بید کیابلائے آسانی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ زمین بھو کی ہے لقمہ تر جا ہتی ہے اور انشاء اللہ کا میاب ہوگی۔

چندروزبعد مزاج ناساز ہوا۔ پیماری کی خبر عام ہوئی۔ تو تمام شر عیادت کے لئے چل پڑا۔ شیخ صدرالدین قونوی مولانا کی حالت دیکھ کریے قرار ہوئے اور دعا کی کہ خدا آپ کو جلد شفادے۔ مولانا نے فرمایا کہ شفا آپ کو مبارک ہو۔ عاشق اور معشوق میں ہس ایک پردہ رہ گیا ہے۔ کیا آپ نہیں جائے۔ ایک شخص نے رہ گیا ہے۔ کیا آپ نہیں جائے۔ ایک شخص نے دہ گیا ہے۔ کیا آپ نہیں جائے۔ ایک شخص نے

و چھاکہ آپ کا جانشین کون ہو گاتو آپ نے حسام الدین چلدی کانام لیا۔ حالا نکہ مولانا کے ا ہے بوے صاحبزاوے سلطان ولد سلوک و تضوف میں بوے یابیہ کے محتص تھے۔ چلیبی حسام الدین نے بوجھا کہ آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا' فرمایا صدر الدین قونوی۔ بیہ وصیتیں کر کے مولانا ۵ جمادی الثانی ۲۷۲ھ غروب آفتاب کے وقت انتقال فرما گئے۔ رات كو تخييز و تتفين كاسامان تيار كيا گيا۔ صبح كو جنازه اٹھا تو چے 'يو ڑھے 'جوان 'امير 'غريب 'عالم ہر طقے اور فرقے کے آدمی جنازے کے ساتھ تھے۔ اور روتے جاتے تھے۔ عیسا کیول اور یمود بول تک جنازے کے ساتھ انجیل اور نورات پڑھتے جاتے۔ باوشاہ وفت خود جنازے کے ساتھ تھا۔ صندوق جس میں تابوت رکھا گیا تھارا ہے میں چندو فعہ بدلا گیا اور اس کے تنجتے توڑ کر تبرک کے طور پر تقلیم کئے گئے۔ شام تک جنازہ قبر ستان میں پہنچا۔ مین صدر الدين نماز جنازه يزهانے كے لئے كھڑے ہوئے كيكن چنخ مار كربے ہوش ہو گئے۔ آخر قاضى سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جالیس دن تک لوگ مسلسل مزار کی زیارت کو آتے رہے۔ مولانا کا مزار مبارک اس و نت ہے آج تک یوسہ گاہ و مرجع خلائق ہے اور اس و فت ا کیک میوزیم کی صورت میں موجود ہے اور اس کے تھلنے اور بند ہونے کے او قات مقرر ہیں۔ تونیہ شر میں داخل ہوں تو دورے ہی آی کی مسجد اور مزار مبارک کے محبد و مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میوزیم میں جانے کے لئے تکٹ فرید کر اندر داخل ہوں۔ تو سامنے یوے دروازے پر درج ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے۔

#### يا حضرت مولانا

اوراس عبارت کے بیتیے مولانا عبدالر حمٰن جائ کا پیرشعر لکھا ہواہے۔ كعبة العشاق باشد اين مقام هر که ناقص آمد این جاشد تمام (عشاق کعبه اس مقام بر آینیجاور جو بھی یہاں: مکمل آیاوہ کامل ہو گیا) اس دروازے سے اندرداخل ہوں توسامنے ایک اونچے چبوترے پر مولاناروم کی

طویل اور او نجی قبر مبارک ہے اور اس پر نہایت خوشنما غلاف پڑا ہوا ہے۔ سامنے کی ویوار پر سنری حروف میں مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد آرام فرما ہیں۔ اور آپ کی یائنتی آپ کے والد محترم حضرت سلطان بہاؤالدینؓ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کے محبوب خلیفہ حضرت حسام الدین چلیسی اور بہت سے خلفاء اور عزیزوا قارب بھی ای چپوترہ بیں آرام فرما ہیں۔ بوے وجیمے وجیمے بانسری کے میوزک نے اندر کے ماحول کو پر کیف منایا ہوا ہے۔ مزار شریف پر ہر وفت لوگ آتے رہے ہیں۔اور آپ کی خدمت اقدی میں سلام پیش کرتے ہیں۔ مولاناروم کے مزار مبارک کے ساتھ والے کمرے میں مولانا کے تبرکات بڑے ہوئے ہیں۔لوگ ان کی زیارت کاشرف حاصل کرتے ہیں۔ان تبرکات میں مولاناروم کا جبہ میارک بھودڑی واسکت اور ٹویال شخینے کی بعد الماریول میں محفوظ ہیں۔ ساتھ ہی دوسری الماریون میں آلات موسیقی مثنوی کے نمونے اور قرآن پاک کے قدیم نتنے یوے ہوئے ہیں۔ان کمروں سے ملحق مولانا کی مبحد کو بھی تیرکات کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ جن میں آنخضرت علطانے کے موتے مبارک بھی محفوظ ہیں۔ ایک الماری میں مولاناروم کے مز ار مبارک کی جایی عثانی دورکی ا یک گھڑی 'مولانا کی تصانیف اور دوسرے متفرق تیر کات قابل دید ہیں۔

مزارشر بیف ہے بہر بھی ملحقہ کمروں میں کانی قابل دیداشیاء موجود ہیں۔ان میں مولانا کی خیالی تصویر 'درویشوں کے کمرے اور محفل رقص کا منظر ماڈل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو نید میں مزار مولانا پر ہر سال ۱۵ تا ۷ ادسمبر آپ کے عرس مبارک کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اور بے بناہ رش ہوتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور محفل ساع (رقص مولوی) کی نقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ نعت رسول مقبول علیق کے بعد مشتوی شریف بھی پڑھی جاتی ہے۔

مولانا جلال الدین روی کے اخلاق و عادات 'ریاضت ' زہد و تلوی' قناعت 'وجد و استغراق اور تصانیف کے بارے میں چندا کیہ تفاصیل درج ذیل ہیں۔ مولاناروم کے اخلاق کا ایک مختفر ساواقعہ کہ ایک و فعہ آپ بازار میں جارہ سے
لڑکوں نے کہ یکھا تو ہاتھ چوہنے کے لئے ہوھے آپ کھڑے ہو گئے۔ لڑکے ہر طرف سے
آنے اور ہاتھ چوہنے جاتے مولانا بھی ان کی دلداری کے لئے ان کے ہاتھ چوہنے ایک لڑکا
کسی کام میں مشغول تھا اس نے کما مولانا ذرا تھر ہے میں فارغ ہولوں۔ مولانا اس وقت تک
وہیں کھڑے رہے کہ لڑکا فارغ ہو کر آیا اور دست ہو سی کا شرف حاصل ہوا۔

ریاضت اور مجاہدہ صد ہے بودھا ہوا تھا۔ ساع کے جلسوں میں مریدوں پر جب نیند
غالب ہوتی توان کی خاطر دیوارے فیک لگا کر زانو پر سر رکھ لینے تاکہ مرید ہے تکلف ہو کر سو
جائیں جب دہ سوجاتے تو خود اٹھ بیٹھے اور ذکر و فکر میں مصروف ہو جاتے۔ نماز میں استغراق
اس قدر ہو تا تھا کہ سپہ سالار جو بر سوں مولانا کے ساتھ رہے کہتے ہیں کہ بار ہا میں نے اپنی
آئکھوں ہے دیکھا کہ اول عشاء کے وقت نیت باندھی اور دور کعتوں میں صبح ہو گئے۔

ایک د فعہ سخت سر دی کے دن تھے مولانا نماز میں اس قدر روئے کہ نمام چرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔لیکن مولانااس طرح نماز میں مشغول رہے۔

مولانا نمایت در جہ بے تکلف متواضع اور خاکسار تنے ایک دفعہ جاڑوں کے دن میں حسام الدین چلیبی کے پاس گئے چو تکہ کافی وقت ہو چکا تفالور دروازے سب ہد تنے وہیں ٹھمر گئے برف گرگر کر سر پر جمتی رہی لیکن اس خیال ہے کہ لوگوں کوز حمت نہ ہونہ آواز دی اور رونے دی اور دوازہ کھکا اور حسام الدین آکر پاؤں پر گر پڑے اور رونے گئے مولانا نے گئے ہے لگایاور تب ان کی تسکین ہوئی۔

مولاناایک دفعہ مریدوں کے ساتھ کہیں جارہ بھے ایک تک گلی میں ایک کتامور راہ سورہاتھا۔ جس سے راستہ رک گیاتھا۔ مولاناو ہیں رک گئے اور دیر تک کھڑے رہے او ھر سے ایک مخض آرہاتھا۔ اس نے کتے کو ہٹادیا۔ مولانا نمایت آزر دہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے ناحق اس کو تکلیف دی ہے۔

### تصانيف مولانا:

### فيدمافيه

يه خطوط كامجموعه ب جومولانانے و قنافو قنامعين الدين پرواند كے نام لكھے تھے۔

### وليواك

سوان محمولاناروم از مولانا شبلی نعمانی کے مطابق دیوان میں قریباً بچاس ہزار شعر بیں۔ چونکہ غزنوں کے مقطع میں عموماً شمس تبریز کانام ہے اس لئے عوام اس کو سمس تبریزی کادیوان سمجھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے اور در حقیقت مولانا نے سمس تبریز کے نام سے ہی یہ دیوان لکھا ہے۔

## مثنوى

یں وہ کتاب ہے جس نے موالانا کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مثنوی کی تصنیف میں صام الدین چلیبی کو بہت وخل ہے اور در حقیقت یہ نایاب کتاب اننی کی بدولت وجود میں آئی ' موالاناان کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ جہاں مثنوی میں ان کاذکر کرتے ہیں معلوم ہو تاکہ پیر طریقت اور استاذ کاذکر ہے۔ مثنوی کے کل چے دفتر ہیں اور سوائے پہلے دفتر کے ہر دفتر کا آغاز حیام الدین چلیبی کے نام سے مزین ہے۔ مثنوئی کو جس قدر مقبولیت اور شریت حاصل ہوئی آج تک کی کتاب کو جیس ہوئی۔

قونیہ میں مزار مولاناً کے قریب ہی حضرت مٹس تبریزیؒ کی مسجد اور آپ کا مزار مبارک ہے۔ ایک بڑے ہے چہوترے میں آپ کا مزار ہے اور او پر ایک بڑی سی سبز چاور پڑی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی چھوٹی می خوصورت مسجد بھی ہے۔

قونیہ میں اور مساجد کے علاوہ درج ذیل تاریخی نوعیت کی مساجد بھی موجود ہیں۔ کے مسجد علاؤالدین

اس معجد کو سلطان علاؤالدین کیقباد نے تغییر کروایا اور یہ مسجد کافی او نجائی



### مسجد سلطان احمد (Blue Mosque)

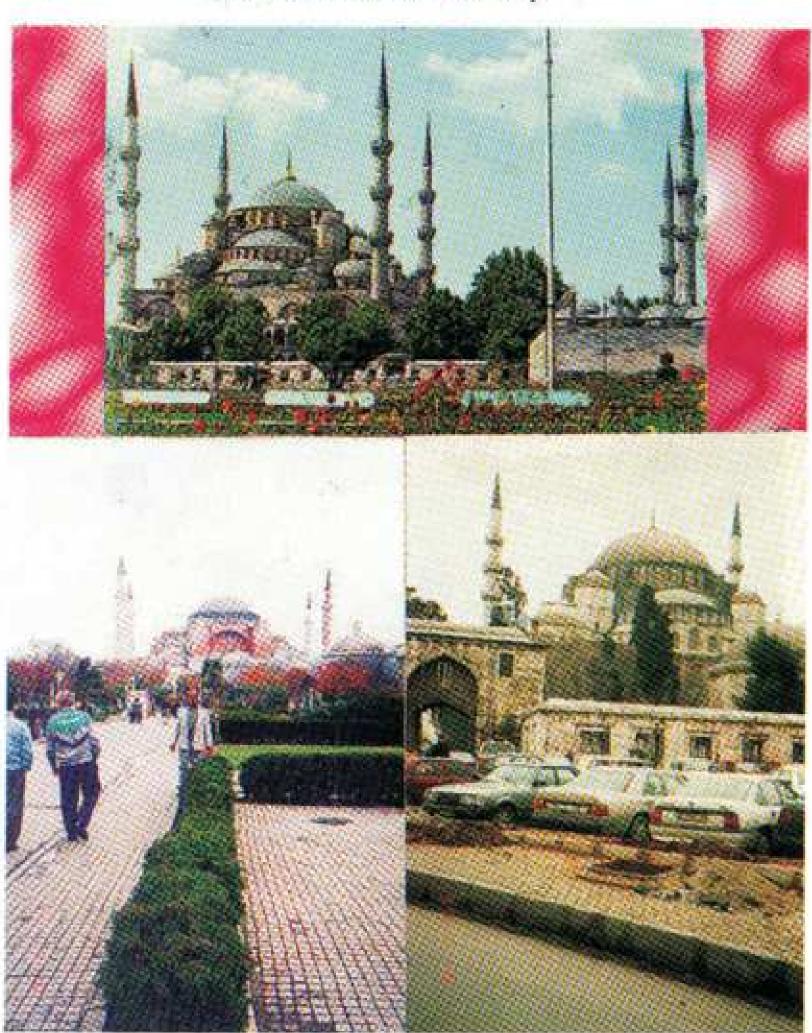

اياصو فيدميوزيم

(Yeni) مجد



تبركات نبوية صلىالله عليه وسلم

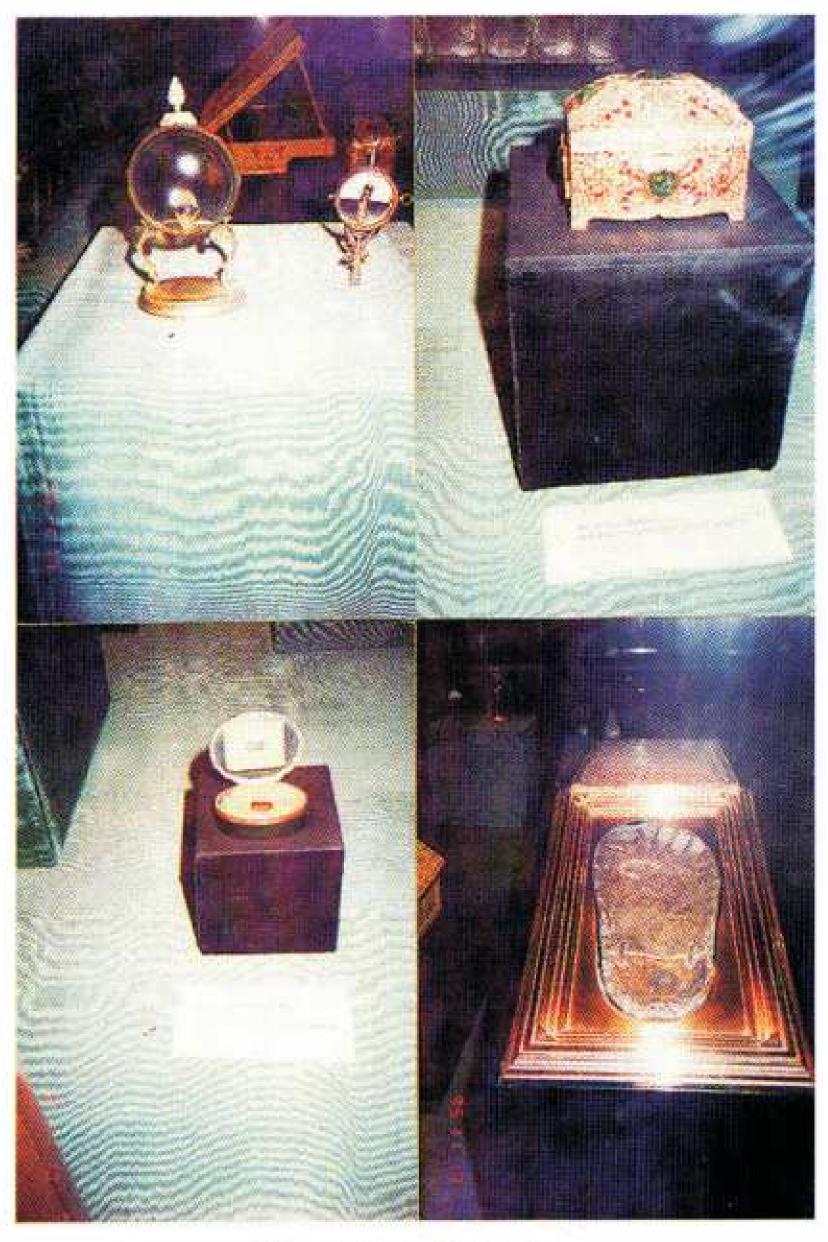

توپ کاپی پیلس میں تبر کات نبویة ً

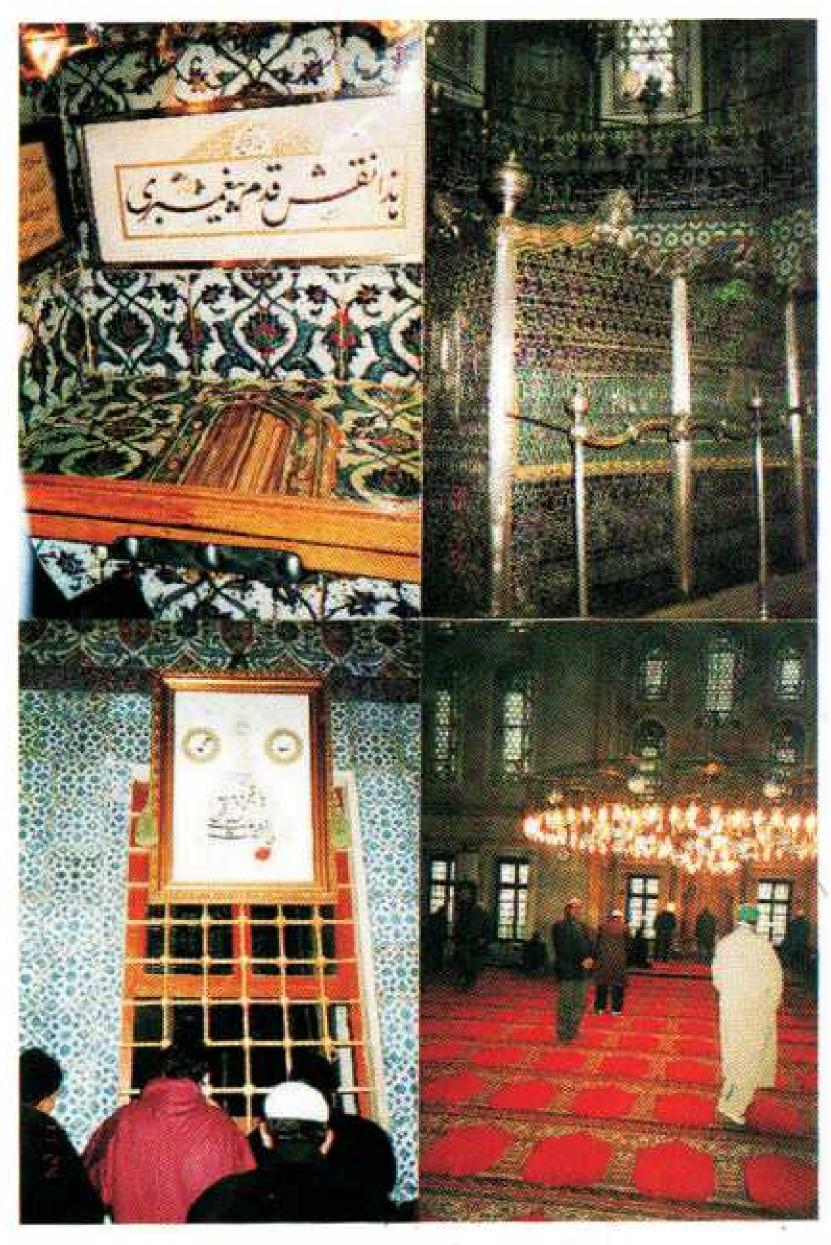

متجدومز ار مبارك حضرت او ایوب انسار گا

### قو ديه بين مزار مولاناروم

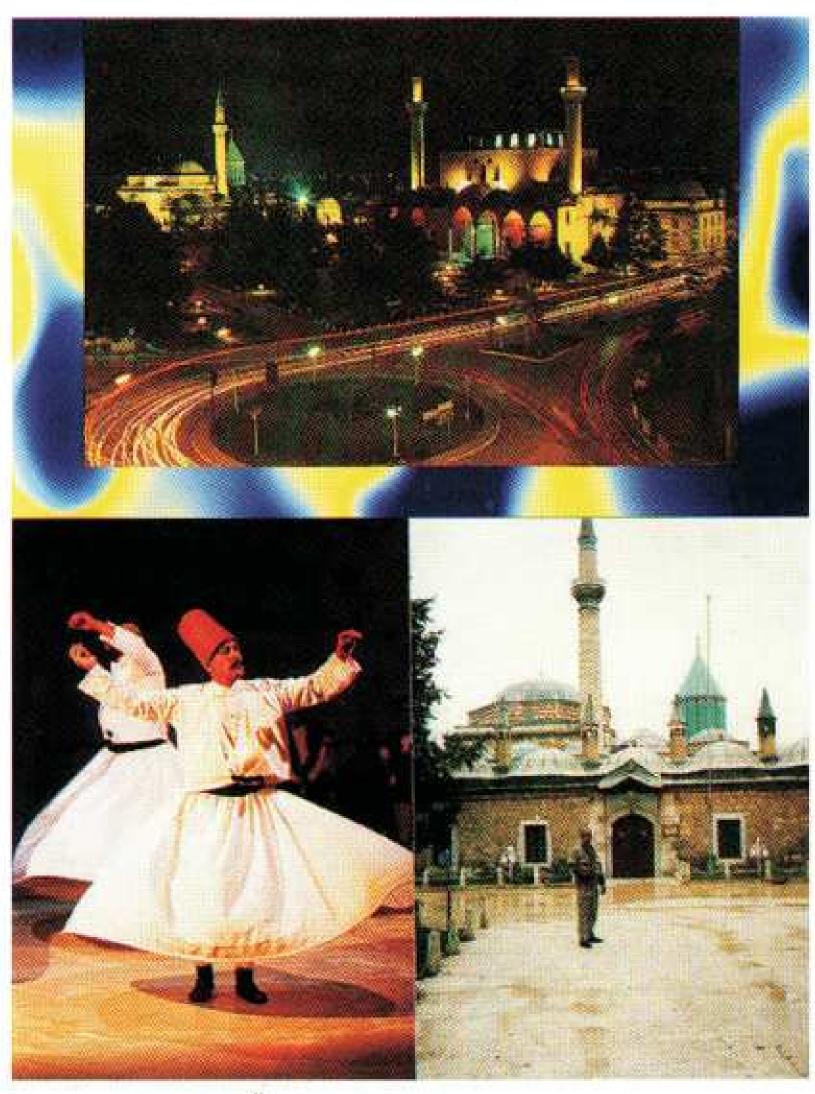

ر قص مواوی

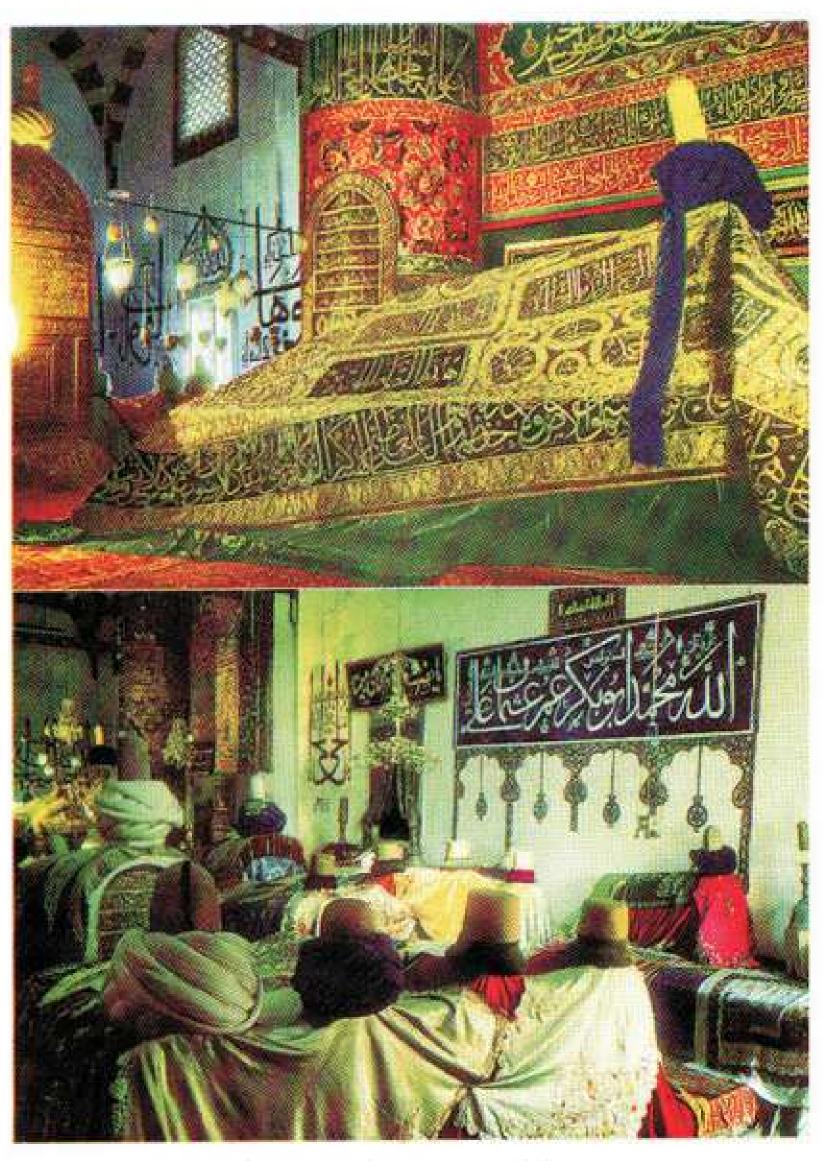

مولاناروم کے عزیزوا قارب کے مزارات مبارک

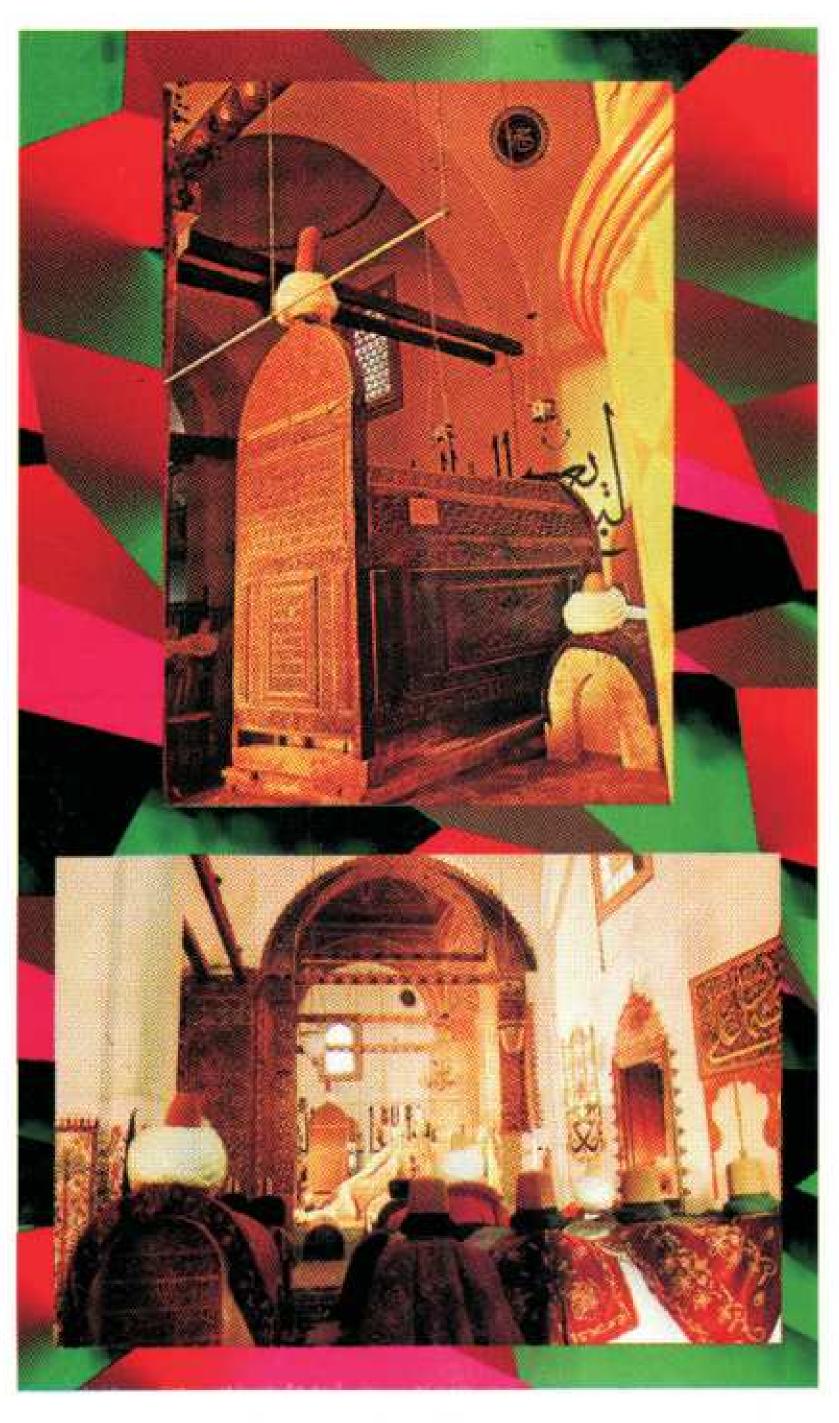

حضرت مولاناروش کے والد محترم کامز ار مبارک

#### مزار حفزت مثس تبريزيٌ

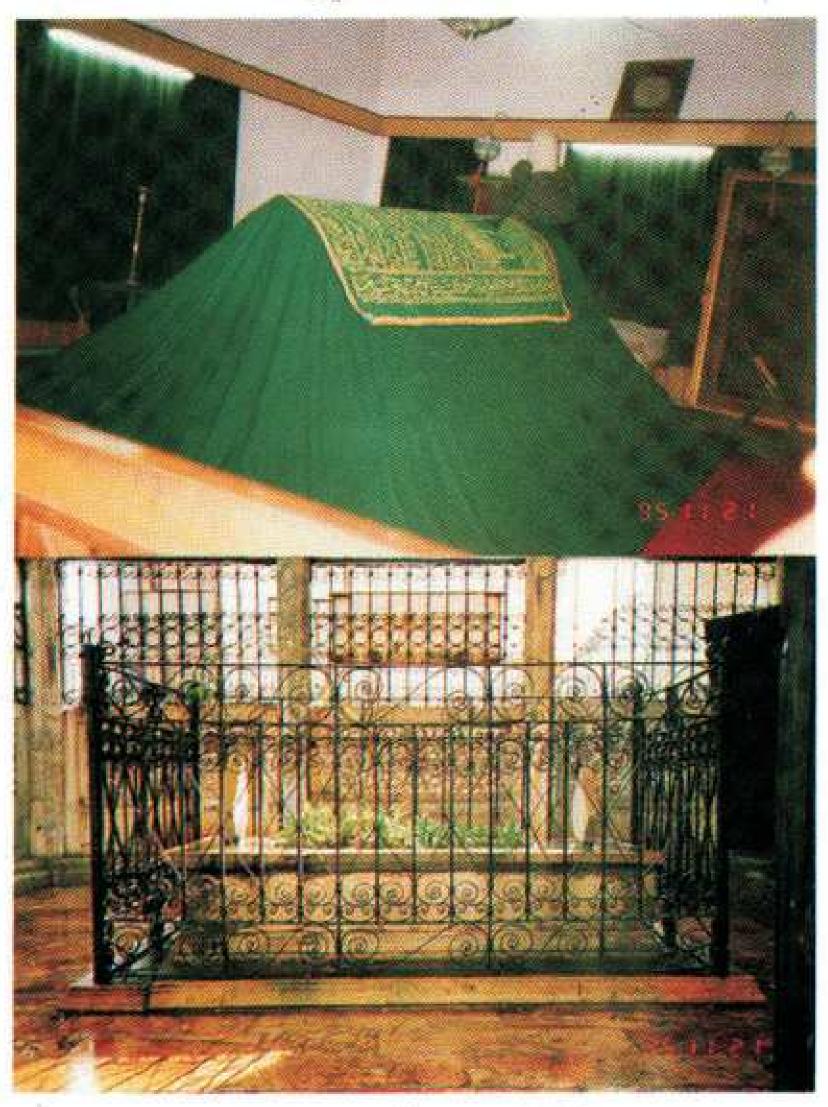

مز ارپرانوار حضرت چيخ صدرالدين ټونويّ





نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ حضرت خدیجہ الکبری کا مال تجارت لے کر اس سرزمین کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبری گاروانہ کردہ غلام میسرہ بھی ہے اور یہ ملک شام کی طرف آپ کادوسر اسفر ہے۔ پہلا سفر آپ نے اپنے چھا حضرت او طالب کے ساتھ کیا تھا۔ دوسرے سنر میں آپ نے شام میں اس وقت تک تیام فرمایا جب تک آپ نے حضرت خدیجہ کا سارا مال تجارت جو مکہ سے ساتھ لائے تھے فروخت کردیااورای سرزمین کے بارے میں آپ علی ہے نے بے شاروعائیں کیں۔ آپ کے وصال کے بعد کافی مضہور صحابہ کرائم اس سر زمین پر جلوہ افروز رہے۔ان میں سر فہرست مشهور راوی حدیث حضرت ابو ہر بری اور موذن رسول مضرت بلال عبشی ہیں۔ای سر زمین میں وہ جستی بھی آرام فرما ہیں جن کو دربار نبوی سے سیف اُللہ (اللہ کی تلوار ) کا خطاب ملا۔ حضرت سید ناخالدین الولید من کی بهادری ادر شجاعت کی داستانیں مضهور ہیں۔انبیاء میں حضرت ذكرياعليه السلام اور حضرت يعصيني عليه السلام بهي اس سرزمين ميس آرام فرما بيل \_ اولیائے عظام میں حضرت سلطان ابر اہیم بن او حتم بھی ملک شام میں آرام فرما ہیں۔

اب ان زیار ات مقد سه کی تفصیل حاضر خد مت ہے۔

و مثق شر کے مرکز میں ایک بازار منام سوق حمیدیہ ب جو کد کورڈ ہے۔ یہ بازار كافى لها ہونے كے ساتھ ساتھ دونوں طرف دورتك بھيلا ہوا ہے۔اس بازار ميں ہر متم كى و کا نیں 'ہو ٹل 'قہوہ خانہ 'بینک اور کتابوں کی د کا نیں بھی موجود 'بیں۔اس بازار میں داخل ہوں تو دائیں جانب دو تمین د کانمیں چھوڑ کر ایک چھوٹی ی مسجد ہے جس کانام مسجد ابو ھریر ہے۔ اس چھوٹی سی مسجد کے ایک کوشہ میں اتنے براے صحافی رسول علی آرام فرما ہیں۔ جن کی شخصیت مختاج تعارف شیں اور د نیاجن کو حصر ت ابو حریر ہ کے نام ہے جانتی ہے۔اس امت مر حومہ تک جنتنی بھی احادیث رسول مپنجی ہیں ان میں سے اکثر حضرت ابو ھریرہ کی ہی روایت کردہ ہیں۔ آپ اصحاب صفہ میں بھی شامل تنے۔ نماز کے او قات کے علاوہ یہ مقام بند ہو تا ہے لیکن ساتھ والی د کانوں ہے معلوم کرنے پر کوئی صاحب ول بیہ مقام کھلوا کر زیارت

## سلطان نور الدين زنگيُّ

ای کورڈبازار (سوق حمیدیہ) کے ختم ہونے سے پہلے دائیں طرف ایک چھوٹاسا بازار بنام سوق الحیاطین ہے۔ ای بازار کے عین در میان میں دائیں طرف ایک کرے میں عظیم سلطان جناب سلطان نور الدین زگلی آرام فرما ہیں۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جس کو نی آرام فرما ہیں۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جس کو نی آرم عبد اللہ اللہ علی آئے اور حضور کے ارشاد کے مطابن ملک شام سے یہ سلطان روزو شب کرم عبد اللہ علی مسافیق طور پر مورہ بنچا اور ان نفر انہوں کو قتل کروایا۔ جو سرکار دوعالم عبد اللہ کے دوضہ اقد س میں سرنگ لگارہ ہے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر خفیہ طور پر روضہ اقد س کو فقصان پنچانے اور آپ عبد کی عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر خفیہ طور پر روضہ اقد س کو فقصان پنچانے اور آپ عبد کی کے دریاے ان کو اپنے حرمتی کرنے کا منصوبہ بنایا مگر خدائے بزرگ وہر ترنے نور الدین ذگا کے ذریعے ان کو اپنے اس نایا کاراوے میں کامیاب نہ ہونے دیا۔

سلطان تورالدین بہت بلند اخلاق تھا۔ اس کی زندگی دوسروں کے لئے قابل تقلید تھی۔ وہ نمایت پارسا' دین دار 'بہاور اور نڈر تھا۔ میدان جنگ میں ہمیشہ پہلی صف میں اڑتا۔ ان تمام ہاتوں کے علاوہ دہ شب ہیدار بھی تھا۔

سلطان نور الدین زنگی نے ان نصر انیوں کو کیفر کر دار تک پہنچاہنے کے بعد حجرہ شریف کے اردگر دیانی کی تہہ تک سیسہ پلائی دیواریں ہوادیں جواب تک قائم ہیں۔

سلطان نے جب اللہ تعالیٰ کی میہ عنایت و یکھی کہ روئے زمین کے تمام باد شاہوں میں سے میہ کام اس سے لیا گیا ہے تواس نے اپنی اس خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہائے۔
میں سے میہ کام اس سے لیا گیا ہے تواس نے اپنی اس خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہائے۔
سلطان نور الدین زکلی کے پاس حضور علی کا موئے مبارک تھا۔ وصال سے پہلے وصیت فرمانی کہ میہ موئے مبارک میرے لیوں میں رکھ دینا۔

سلطان نور الدین زنگی کا مزار بالکل سادا سا ہے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی می مجد ہے۔ آپ کا مزار مبارک اکثر بمد رہتا ہے لیکن باہر ساتھ والی و کانوں سے معلوم کرنے پر

سلطان نور الدین زنگی کے مزار مبارک پر فانخہ پڑھنے کے بعد دوبار ہ سوق حمید ہیر کی طرف روانہ ہوں تو تھوڑا ہے جلنے کے بعد سامنے عظیم مسجد (جامع اموی) ہے ہیہ وہ شاہی مسجد ہے جس کی تغمیر خلیفہ عبدالملک مروان کے زمانہ میں ہوئی۔ نہایت وسیعے و عریض مسجد ہے۔اس میں چندا کی تاریخی اہمیت کے مقد س مقامات ہیں جن کاذ کر ذیل میں کیا جا تا ہے۔

قبرمبارك حضرت ليجيئاعليه السلام

معجد اموی کے عین در میان میں آپ کا مزار مبارک سنگ مر مر کا بنا جوا ہے۔ جس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی ہے اور جاروں طرف جانی گلی ہوئی ہے۔ جہال کھڑے ہو کر حضرت سیجیٰ بن ذکر یاعلیہ السلام کی خدمت میں سلام و فاتحہ پیش کیا جا سکتا ہے۔

مقام ہوؤ علیہ السلام اور مقام خضر علیہ السلام

قبله رخ د يواريرايك مقام يربيه الفاظ درج بين

هذا مقام هو د عليه السلام

(اید نی الله جود علید السلام کامقام ہے) ایک دوسرے مقام پر قبلہ رخ پیہ عبارت لکھی ہو گی ہے۔

هذا مقام خضر عليه السلام

(يه حضرت خضر عليه السلام كامقام ب)

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے اس مقام پريہ الفاظ درج كروائے تھے۔ كہ ميں نے یمال پر حفزت خفز علیه اکسلام کومصر وف عبادت و یکھاہے۔

مقام رأس امام حسين رضي الثد تعالى عنه

مبحد اموی کی ایک جانب کونے میں ایک مقام پر شہید کربلا حضرت امام حسبین ر صنی الله تعالی عنه کاسر مبارک مد فون ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی می مسجد ہے جو مسجد امام زین العلدین کملاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس مقام کو حضر سے امام زین العلدین کے

ایام اسیری میں عبادت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد ا موی کامشرقی مینار

ای معجد اموی کے ایک مشرقی مینار کے متعلق ارشاد نبوی علی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسی علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی مینار پر نزول فرمائیں گے۔

یہ تنے چندا کیسے مقامات مقد سہ جو مسجد اموی میں واقع ہیں۔بذات خو د مسجد اموی نقش و نگار اور فن نتمیر کے لحاظ ہے ایک عظیم شاہ کار ہے۔

## سلطان صلاح الدين ايوبيُّ

مسجد اموی سے پیدل چلتے ہوئے تھوڑے بی فاصلے پر اس مرد مجاہد اور غازی کا مزار پرانوار ہے جس نے صلیبی جنگوں میں عیسا ئیوں کی مشتر کہ طاقت کو ہمیشہ کے لئے خاک میں ملا دیا اور بیت المقدس کو عیسا ئیوں کے قبضہ سے آزار کرایا۔ خوصورت سنگ مرمر کے دومزار ہیں۔ ایک سلطان صلاح الدین ایونی کا اور دوسر اان کے وزیر عماد الدین کا ہور کر سے اور کمرے میں سلطان کی تصویر بھی تھی ہوئی ہے۔

اے مر د مجاہد تیری ہمت 'شجاعت اور عظمت کو سلام۔

## سيدةر قيه بنت امام حسين ً

مقبرہ سلطان صلاح الدین ایونی سے تھوڑا آگے جاکر شہید کربلا حضرت اہام حسین کی کمن صاحبزادی حضرت ویڈگامزار پرانوارہے۔ آپ میدان کربلا سے ہماری میں ہی واپس لوٹی تھیں اور آپ گاد مشق میں انقال ہوا تھا۔ آپ کامزار مبارکہ انتائی خوبصورت اور برت و تکش انداز میں بنا ہوا ہے۔ اعلی قتم کے فانوس اور بہترین قالین پڑھے ہوئے ہیں اور بروقت بے بناہ رش رہتا ہے۔ مزار شریف کے اندر کا ماحول برا پر کیف اور پر رقت ہوتا اور ہروقت بے بناہ رش رہتا ہے۔ مزار شریف کے اندر کا ماحول برا پر کیف اور پر رقت ہوتا ہو اور ہروقت بے بناہ رش رہتا ہے۔ مزار شریف کے اندر کا ماحول برا پر کیف اور پر طرف ہیں ہے اور ایک عام انسان پر بھی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ لوگ ہر طرف ہیں فرز کر واذکار کرتے رہے ہیں اور نوا فل اداکرتے ہیں۔

#### مقام سيدة زينب رضي الله تعالى عنها

یہ مقام سوق حمید یہ یام کزشہر سے تقریباًبارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نمیسی
اسٹینڈ سے ہر وقت گاڑیاں آسانی سے مل جاتی ہیں اور تقریباً آدھ گھنٹہ میں اس مقام پر پینچ کے ہیں۔ عام طور پر اس مقام کوست زینب کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ حضرت زینب وہ باعظمت اور صبر و تحل کی پیکر خاتون ہیں کہ جنہوں نے کربلاکا خونی میدان اپنی آنکھوں سے دیکھالور سانحہ کربلا میں حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالی عنها کا پورا بور اساتھ ویا اور سخت مصائب اور مظالم کے باوجو و صبر کادامن نہ چھوڑ الور پھر اس لئے ہوئے تا فلے کی مربر اہی کرتے ہوئے و مشق پینچی اور یزید کے سامنے ایس تقریر کی جس کے الفاظ رہتی دنیا سے کہا تھو نے دیکھوٹا کے سامنے ایس کے بافیاؤر ہتی دنیا سے کہا تھوٹا کی بھی کے الفاظ رہتی دنیا سے کہا کہا تھی کے سامنے ایس کے الفاظ رہتی دنیا سے کہا کہا تھی سے کے الفاظ رہتی دنیا

سیدہ زینب کامزار بھی نمایت خوبھورت بنا ہوا ہے۔ بہترین فتم کے فانوس ہر طرف آویزال ہیں اور ہر طرف بہترین قالین پچھے ہوئے ہیں۔ دیواروں پر مخلف رگوں ہیں کاشی کاکام کیا ہوا ہے۔ بہر آدمی آپ کے حضور کاشی کاکام کیا ہوا ہے۔ بہر آدمی آپ کے حضور تذرانہ سلام چیش کرتا ہے اور پھر نوا فل اور ذکر الہی ہیں مشغول ہوجاتا ہے۔ اے ہنت شیر خدا تیری عظمت کو سلام۔

#### مقبرة باب الصغير

یہ قبر ستان و مشق کا قدیم ترین قبر ستان ہے۔ اس عظیم قبر ستان میں اہل ہیت'
صحابہ کرام' اولیاء عظام اور بڑے بڑے علاء اور محد ثمین کے مزارات مبارکہ جیں لیکن اب
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مناسب و کیے بھال نہ ہونے کی وجہ سے قدیم نشانات اب
معدوم ہورہے جیں۔ ذیل میں چندا کیے مزارات مقدسہ کا جمالاً ذکر کیا جارہاہے۔

## موذن رسول حضر ت بلال حبثيًّ

حضرت بلال حبثی کی عظیم شخصیت سے کون واقف نہیں۔ آپ کا جو مقام دربار نبوی ﷺ میں تقااس کو کون نہیں جانتا۔ سید نابلال حبثی امید بن خلف کے غلام تنے۔اوران ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ کے مالک کو جب بیہ معلوم ہوا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تواس کا خون کھولنے لگاس نے عزم کر لیا کہ دو اس جرم کی بلال کو اتنی سزاد ہے گا کہ اس سز اکا ہر داشت کرتا نا ممکن ہوگا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ آیا تو میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک بھی رہے ہوں کے بیا میں ایک بھی رہے ہے اور بلال کہ رہے میں ایک بھی رہے ہوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کھینی رہے ہے اور بلال کہ رہے ہیں۔

#### احد احد

حضرت عمروبن عاص کہتے ہیں۔

ایک روز میں بلال کے پاس سے گزراجبکہ اے گرم کنگریوں پر لٹاکر عذاب دیاجارہا تھااوروہ کنگریاں اتنی شدیدگرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھاجا تا تووہ پک جاتا۔ اس کے باوجود بلال بی کمدر ہے تھے احد احد

بالآخريد معادت حفرت الابحر صديق رضى الله تعالى عند كے حصے بين آئى كه آپ في بالل كے بدلے ابنا ايك غلام جس كى قيت كى بزاد دينار تھى اميدىن خلف كو ديا اور اس طرح حضرت بلال كواس خلالم كے پنجہ سے رہائى دلاكر حضور عليہ كى بارگاہ ميں پيش كيا۔ بى اكر معلیہ حضرت بلال ہے ہے حد محبت كرتے تھے۔ اور الن كى بہت عزت فرماتے تھے۔ اسلام ميں سب سے پہلے آپ نے بى اذال كى۔ فتح كمد كے دن جب مسلمان مكہ ميں فاتحانہ داخل ہوئے اور حضور علیہ نے بول كے كلاے كلاے كلاے كلاے كرد سے اور كيے كوپاك كر كے الله تعالى كے لئے خاص كرديا تو حضر سبلال نے فرماياكہ كيے كى چھت پر چردہ جاؤاور اذالن دو۔ معالى كے لئے خاص كرديا تو حضر سبلال نے فرماياكہ كيے كى چھت پر چردہ جاؤاور اذالن دو۔ حضر سال جو كے اور يبيں وصال حضر سالہ بحر صديق كے زمانہ خلافت ميں آپ ملک شام آگے اور يبيں وصال فرمايا اور دمشق كے عظيم قبر ستان ميں مد فون ہو كے۔ اس دفت آپ كامزار مبارك ايك

فرمایا اور دمشق کے عظیم قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک ایک چھوٹی سی ممارت میں ہے اور اوپر سبز رنگ کا گنبد منا ہوا ہے۔ باہر در وازے پر سنگ مر مرکی ایک سختی گئی ہوئی ہے۔ اس مقام پر حاضری و بنے ہے دوا قلبی سکون حاصل ہو تا ہے۔

## مزار مبازك سيدة سكينة اور سيدة ام كلثوم

یہ دونوں مزارات مبارکہ ایک الگ عمارت میں ہیں اور یہاں پر اکثر لوگ فاتحہ وغیرہ کے لئے عاضر ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت سیدۃ سکینڈ شہید کربلاک بیدیٹی ہیں جواپنے بابا کے ساتھ میدان کربلا میں بھی موجود تھیں اور حضرت سیدۃ ام کلؤم حضرت امام علیٰ ک صاحبزادی ہیں۔

## امھات المومنین کی قبور مبار کہ

دوالگ الگ کمرول میں آنخضرت علی کے دوازواج مطهرات سیدة ام حبیبہ اور سیدة ام سلمی آرام فرمار ہی ہیں۔

## ام المومنين سيدة ام حبيبة

حضرت ام حبیبہ عبیداللہ ی تعدی تحیی ۔ اور بید دونوں میاں وہ ی جمرت مبید بین شال سے اور شاہ نجائی کے زیرسایہ ہر قتم کا آرام و سکون میسر تعلہ لیکن عبیداللہ عش شامل سے اور شاہ نجائی کے زیرسایہ ہر قتم کا آرام و سکون میسر تعلہ لیکن و شوکت کو عش نے وہاں عیسا نیوں کے مزین و آراستہ گرج دیکھے اور پادر یوں کی شان و شوکت کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر نفر انیت کو انقیار کر لیا۔ تو این وقت حضر سے ام حبیبہ نے فوراا پنے خاو ندسے قطع تعلق کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس اینار کا میہ صلہ دیا کہ ان کو انتحات المومنین میں شامل ہوئے کا نثر ف عطافر مایا اور حضر سے ام حبیبہ کا نکاح مبارک وہاں ہی حضور علی ہے در سود ینار بطور مر اوا دہاں ہی حضور علیہ کی خدمت اقدی کر دیے اور حضر سے ام حبیبہ کو بوے عزت دو قار کے ساتھ حضور علیہ کی خدمت اقدی میں میں دینہ طبیبہ میں مجیج دیا گیا۔

# ام المومنين سيدة ام سلخيٌّ

حضربت ام سلمیؓ کی مہلی شادی حضرت ابو سلمۃؓ ہے ہوئی تھی ان دونوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی جب وہاں سے واپس آئے تو دونوں مدینہ منورہ جمرت کے ارادے سے نکلے لیکن ام سلمیٰ کے گھر والوں نے
آپ کواپنے خاوند کے ساتھ جمرت کرنے سے جبراروک دیا۔ آخر کار پکھ وقت کے بعد اللہ
تعالی نے ایسے حالات پیدا کردیئے کہ آپ اپنے خاوند کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گئیں۔ حضرت
ابو سلمہ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں شرکت کی۔ جنگ احد میں آپ زخمی ہوئے اور پکھ
عرصہ بعد آپ وصال فرما گئے۔

اور پھر عدت کے کچھ عرصہ بعد آپ ام المومنین کے شرف سے مشرف ہو کر کاشانہ نبوت میں شامل ہو کیں۔

آپ کی قبر مبارک سطح زمین سے او نجی ہے اوپر مختلف رکلوں کے پھر لگے ہوئے ہیں۔ باہر دروازے پر سک مر مرک ایک سختی گئی ہوئی ہے۔ جس پر لکھا ہوا ہے ۔ جس پر لکھا ہوا ہے اوپر سک مر مرک ایک سختی گئی ہوئی ہے۔ جس پر لکھا ہوا ہے اوپر سک مر مرک ایک سختی گئی ہوئی ہے۔ جس پر لکھا ہوا ہے اوپر سک مر مرک ایک ہوئی ہے۔ جس پر لکھا ہوا ہے اوپر سے اوپر سے

## سولہ (۱۲) شھداء کربلاء کے سر مبارک

ایک خوصورت قبر میں سولہ شھداء کربلا کے سر مبلاک مدفون ہیں۔ جو کہ عبداللہ انن زیاد نے بزید کے پاس بھیجے تھے۔ باہر دروازے پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کا اردوتر جمہ:

(اس مقام پر سولہ شہداء کے سرمبارك مدفون هيں جنھوں نے يوم كربلاء حضرت امام حسين كے ساتھ جام شھادت نوش فرمايا)

اس عظیم قبرستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز 'حضرت امیر معاویہ آور بے شار صحابہ کرام آرام فرما ہیں لیکن کافی تلاش کے باوجود بھی ان قبور کے کوئی نشانات نہیں مل سکتے۔

#### سيدنامعاذئن جبل لأ

مدحت پاشابازار میں داخل ہوں تو تھوڑاسا آگے جاکر دائیں جانب مسجد معاذین جبل ہے۔مسجد کی دائیں طرف ایک کمرے میں اس عظیم صحافی رسول علی کے کامزار مبارک ہے۔ نماز کے او قات کے علاوہ یہ مقام بند رہتا ہے اس لئے اگر زیارت کرنی ہو تو نماز کے وقت اس مقام پر آئیں۔ قبر مبارک پریہ عبارت ککھی ہوئی ہے۔ وقت اس مقام پر آئیں۔ قبر مبارک پریہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ مفام الصحابی الجلیل معاذبن جبلؓ

#### حفرت ابى بن كعب الانصاريٌّ

اسی مدحت پاشابازار میں اگر سیدھے چلتے جائیں توبازار کے اختام پرباب شرقی آجاتا ہے۔ اس سے باہر نکل کر سر ک کے وائیں جانب تھوڑا سا چلنے کے بعد سر ک کے پار دو گنبداور مینار نظر آتے ہیں اور اس کو معجد الی بن کعب انصاریؓ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معجد کے ایک گنبد میں عظیم صحافی رسول عظیم محافی رسول عظیم محافی رسول عظیم کے ایک گنبد میں عظیم محافی رسول عظیم کے مافظ قر آن اور حضور کے محبوب قاری و مضر حضرت ابنی بن کعب انصاریؓ آرام فرما ہیں۔ یہ مقام بھی نماز کے علاوہ مدر ہتا ہے معجد کے باہر ایک پھر پریہ عبارت درج ذیل ہے۔

جامع الصحابی الجلیل ابی بن کعب الانصادیؓ مزار میارک سیدناشر جیلؓ بن عبداللّٰداور سیدة خوله بنت از ورؓ

مرکزد مشق باہرایک مقام باب تومہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پر سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے باغ میں سنگ مر مر کے دو خوبسورت مزار مبارکہ ہیں یہ دونوں مزار ند کورہ بالا صحابی اور محابیہ کے ہیں۔ سیدۃ خولہ بنت ازور وہ عظیم صحابیہ اور مجابدہ ہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں لے کر ہر قل روم کے افتکر میں تھس گئیں اور سومہ یہ نومہ "نومہ" ایک عیسائی جر نیل) کو قتل کر کے اپنے تھائی کو چھڑ الا کمیں۔

شيخ الاسلام شيخ ار سلان د مشقى"

آپ شام کے جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں اور حضرت غوث الاعظم سیدنا شخ عبدالقادر جیلائی کے ہم عصر ہیں۔ ای باب تومہ سے تھوڑ اسا آگے چل کر آپ کا مزار مبارک ہے ساتھ چھوٹی کی ایک مسجد بھی ہے اور پیچھے ایک قبر ستان بھی ہے یہ مقام بھی اوقات نماز کے علاوہ بند دیکھا گیا ہے لیکن قبر ستان میں موجود کس مختص سے بات کر کے اس

مقام مبارک کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ اہل شام میں آپ کی کرامات اور مزار مبارک کی بر کات مضهور ہیں۔

#### مقام اربعين

جبل قاسیون د مثل کے شریس ایک بہاڑہ اور اس بہاڑ کی کافی او نیجا کی ہے اس میاڑ کی چوٹی پر پہلے ایک وسیعے و عریض غار تھا۔ لیکن اس وقت یہاں ہوے ہوے کمرے ہیں۔ ا یک روایت کے مطابق بیاں پیشتر انبیاء کرام مدنوں یادالمی میں مشغول رہ کر داعی اجل کو لبیک کد گئے۔اس مقام کے متعلق میر بھی مشہور ہے کہ یہاں شام کے لدال اکتفے ہوتے ہیں اور اس مقام ك ايك طرف مغارة الدم ب- جمال قابيل في حضرت بابيل عليد السلام كو شهيد كياتها.

به مقام قبولیت دعاکیلئے مجرب ہے۔

## يخ تحى الدين ائن عربيُّ

آپ تصوف کی دنیامیں " مین اکبر" کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے فلسفہ وحدت الوجود کو اسلامی تصوف کے رنگ میں چین کیا۔ آپ کا رمضان المبارک ۲۰ عجری میں اندنس کے ایک شر مرسید میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھریر ہی حاصل کی۔اس کے بعد اشبیلہ کے علاء سے فقہ 'حدیث اور تغییر کادرس لیا۔ عین عالم شباب میں زور قلم كايد عالم تفاكه عربى نظم اور نثر يريكسال دسترس ركھتے تھے۔ آپ اپني روحاني نبعت حضرت خصر علیہ السلام سے بیان کرتے تھے۔ آپ سات سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اس دوران این مصور زمانه کتاب فتوحات ملید تصنیف فرمائی۔ یمال سے آپ حمص تشریف لے گئے۔ وہاں ہے قونیہ اور پھربیت المقدس کی زیارت کے بعد حلب آئے اور پھر ومثق میں سکونت اختیار کرلی۔

کن عربی نے جوروعانی مقامات عاصل کئے اور ان کی ذات ہے جو مشاہدات ہوئے ان میں مکہ کے قیام کوبرداد خل ہے۔ انہول نے انی مضہور کتاب (فتوحات مکیہ) کا نام بھی ای کئے رکھا تھااور اس کے دیباہے میں اس کا ظہار بھی کیا ہے کہ یہ کتاب رسول علی کے م ہدایت واجازت کے مطابق لکھی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفان حقائق کی گرمی کا بید عالم تھاکہ اگر میں اسے کتابی صورت میں منتقل نہ کردیتا توخود جل کرراکھ ہوجاتا۔

ان عربی خوجوں کی اہمیت پر بہت زور دیتے تھے اور سے خوابوں کو ایک طرح کا الهام ہی سمجھتے تھے۔ان کا سب سے اہم خواب وہ ہے جس میں ان کورسول عظی نے کتاب لکھنے کی اجازت دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں:

" بین جب فتوحات کمیہ کادیباچہ لکھ رہاتھا تو بین نے خواب بین مجر علی کے حضور میں موجود و یکھا آپ کے چرہ انور سے بردار عب و جلال فیک رہاتھا۔ یکا یک ایک منبر نمودار ہوااور اس پر لکھا ہوا تھا یہ مقام محرکہ جو صداقت و حقیقت کی تبلیج کرے گاوہ اس کو بطور وراشت پائے گا۔ عین اس موقع پر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و تحکمت عطا ہوئے "آپ فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ بین جو پچھ میں نے لکھا ہے وہ مجھے الهای طور پر معلوم ہوا ہے اور رسول اللہ علی ہے الهای و قلم بد کرنے کی اجازت دی تھی۔

حضرت این عرفی جب مکہ میں قیام پذیر تنے توروزانہ تین جزء کے حساب فتوحات کلھاکرتے تنے۔ تقریباً کیک سال میں اس کو تمام کیا۔ اور پھراس کے اجزاء کو پوراا یک سال خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ طوفان آیا 'بارش آئی' تمر سال کے بعد جب اس کے اجزاء کو نکالا تواس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ '

## این عربی کی تصانیف:

آپ نے کتابی اور رسائل ہوی تعداد میں لکھے تمران کی صبح تعداد معلوم نہیں۔ حضرت جائی نے آپ کی کتابوں کی تعداد ۲۰۰۰ ہتائی ہے۔لیکن اس وقت ۲۰ یا ۲۵ کتابوں سے زیادہ موجود نہیں ہیں۔باقی غالبًا عاد ثابت وغیرہ کی نذر ہو گئیں۔

## این عربی کے اقوال:

جمال تک ممکن ہو شک و شبہ ہے پور

- ۔ کوئی شخص اس وقت تک علم کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا جب تک وہ اللہ کے کلام اور محمد علیقے کی تعلیم پر پوری طرح عمل نہ کرے۔
- ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کے علاوہ اور کسی کی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دی۔ جاہے وہ کتنے ہی بڑے مغیر محدث اور فقیہہ کیوں نہ ہوں۔
  - خلق سے توزو حق سے جو ژو<sub>۔</sub>

#### فيح كى و فات

شیخ کو بظاہر کوئی مرض نہ تھا۔ عمر شریف جب ۷۸ سال کو پہنچی تو محالت نماز مغرب سجدہ ٹانیہ میں ۲۲ر بیج الثانی ۸ ۲۳ هجری کواس دار فانی ہے روانہ ہوئے۔ مدفن چیخ مدفن چیخ

بروزجمعة المبارک بمطابق ۲۳ دیج الثانی ۲۳ هجری بابعد از نمازجمعه آپ پر گیاره مرتبه نماز پر هی گی اورای مقام پر جمال اب آپ آرام فرمایی آپ کود فن کیا گیار نیکن مرور زماندے آپ کا نشان قبر بھی غائب ہو گیا اور کسی کو بھی آپ کی قبر کا نشان معلوم نہ رہا اور اس بارے بی آپ کی قبر کا نشان معلوم نہ رہا اور اس بارے بی آپ کی قبر کی سلطان سلیم ملک شام کو فتح کرے گاتو محی الدین کی قبر بھی ظاہر ہوجائے گی اور شیخ کی یہ پیشن گوئی ووسو سال کے بعد لفظ بلظ پوری ہوئی۔ جب نویں صدی جری بی سلطان سلیم خان اول نے و مشق فتح کیا تو اس حک بعد لفظ بلظ پوری ہوئی۔ جب نویں صدی جری بین سلطان سلیم خان اول نے و مشق فتح کیا تو اس حکد جمال آپ کامز ار مبادک ہے ایک ممارت اپنی فتح کی یاد میں بنانا چاہی۔ جب کھدائی کی آتا ہی قبر ہوئی تو سلطان خود آگ گئی تو اس آتا ہو معرفت کی لوح مز ارد کھائی وی۔ سلطان آبدیدہ ہوگئے اور شیخ کی دو صد سالاہ پیشن اور مز ار مبادک بر آمد کیا۔ کتبہ کو پڑھ کر سلطان آبدیدہ ہوگئے اور شیخ کی دو صد سالاہ پیشن گوئی درست ثابت ہوگئی کے۔

اذ دخل السين في الشين ظهر قبر محي الدين

بعنی جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگئی۔ سین سے مراو سلطان سلیم اور شین سے مراد شام۔ مزار میارک حضرت ابن عرفیؓ

آپ کا مزار مبارک د مشق میں واقع ہے۔ قاسیون بہاڑ کے اردگرد پھیلی ہوئی
آبادی کانام "میدان فیخ" ہے۔ ای مقام پر آپ کا خوبھورت مزار مبارک اور مجد ہے۔ مزار
مبادک پر حاضری و ہے کے لئے مجد کی سیر حیاں از کر نیچے آنا پڑتا ہے۔ جمال پر ایک تہہ
خانے میں آپ کا مزار مبادک ہے۔ آپ کے پہلومیں آپ کے دوصا جزادوں کی قبور مبادکہ
بھی ہیں۔

حضرت الم یافی فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا ہیں بیٹے مرجع حقائق اور دریائے میں شخص مرجع حقائق اور دریائے میں تھے۔عالم برزخ میں بھی آپ کالسیابی فیض جاری وساری ہے۔ صاحب دل آج بھی آپ سے مستفیض ہونے کے لئے آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔



حمص ملک شام کا قدیم تاریخی اور خوصورت شهر ہے اور ومشق سے تقریباً ۱۵۰ کا و میٹر کے فاصلے پر ہے۔ تقریباً تین گھنے میں آسانی سے پہنے کئے ہیں۔ اس شهر میں سیدنا خالد بن ولید آرام فرما ہیں۔ بیا اسلام کے وہ عظیم سید سالار ہیں جن کو نجی اگرم علی کے دربار اقد س سے سیف اللہ کا خطاب ملا۔ نبی اگرم علی کہ میں جب اسلام کی وعوت و بنا شروع کی تواس وقت حضرت خالد کی عمر ستر ہ ہر س تھی انہوں نے بھی کفار مکہ کا ساتھ و بیا اور اسلام کی مخالف کرتے رہے۔ جنگ احد میں بھی قریش مکہ کے لفکر میں ایک وستے کے مردار تھے۔ حضرت خالد نے بچھ عرصہ بعد محسوس کیا کہ رسول علی کے گئر میں ایک وستے کے مردار تھے۔ حضرت خالد نے بچھ عرصہ بعد محسوس کیا کہ رسول علی کے گئر میں ایک وستے کے اور اسلام سچادین ہے چنانچہ آپ حضور کی خد مت اقد س میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو کہ حضور سے عرض کیا ترمیں نے آپ کی بہت مخالفت کی ہے 'وعا کریں کہ اللہ تعالی میرے سابھ گناہ معاف فرمائے اور آکندہ مجھے اسلام کی خد مت کی توفیق دے ''۔ چنانچہ میرے سابھ گناہ معاف فرمائے اور آکندہ مجھے اسلام کی خد مت کی توفیق دے ''۔ چنانچہ میں سے آپ کی بہت مخالفت کی ہے 'وعا کریں کہ اللہ تعالی صفور 'نے آپ کی لئے دعافرمائی۔

نی اگر م علی جب عرب میں اسلام کے دشمنوں پر قابد پاچے تو آپ نے ایران اور روم کے باد شاہوں کو اسلام کی دعوت دی اور ایک خط اپنے بیارے ساتھی حضرت حارث کو دے کر بھر ہ کی طرف روانہ کیا۔ گر موۃ کے مقام پر وہاں کے حاکم نے اشہیں شہید کر دیا اس واقعہ سے مسلمانوں کو بہت صد مہ ہوا۔ رسول خدا علی کے لئے تین ہزار سپاہیوں پر مشمل ایک لشکر حضرت زید بن حارث کی سرکر دگی میں بھیجالور حکم دیا کہ تین ہزار سپاہیوں پر مشمل ایک لشکر حضرت زید بن حارث کی سرکر دگی میں بھیجالور حکم دیا کہ زیر شہید ہو جائیں تو بھر عبداللہ بن موالہ اللہ الشکر کے سر دار ہوں گے۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو بھر عبداللہ بن رواحہ سردار لشکر ہوں کے اور اگر وہ بھی معہید ہو جائیں تو بھر لشکر ایس سے اور اگر وہ بھی معہید ہو جائیں تو بھر لشکر ایس سے اور اگر وہ بھی معہید ہو جائیں تو بھر لشکر ایس سے سے سالار کاخودا شخاب کرے گا۔

مونة کے مقام پراسلامی تفکر نے دشمن کی فوج کاؤٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ قیصر روم کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ حضرت زید "حضرت جعفر "اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جان توژ کر لڑے اور بے شارزخم کھا کرباری باری شہید ہو گئے۔ دشمن کی بلغار برد ھتی جا ربی تھی اور اسلامی فوج کے حوصلے پہت ہورہ تھے۔ تب مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت خالدین ولید کو اپناسپہ سالار منتخب کیا۔ حضرت خالد نے جھنڈ اہاتھ میں لیااور الی بہادری اور دلیری سے لڑے کہ دشمن کو پیچھے و تھیل دیا۔ اس لڑائی میں حضرت خالد کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹو میں۔ نی اکرم سیکھنٹے نے ان کی جانبازی کی بے حد تعریف کی اور اشیں سیف انڈ کالقب عطافر مایا۔

اس کے علاوہ حضرت خالد بے شار جنگوں میں شامل ہوئے آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسانہ تھا جس پر تیر " تلوار یا نیز ہے کے زخموں کے نشان نہ تھے۔ آپ ہر جنگ میں شادت کی خواہش لے کرشر یک ہوتے رہے لیکن آپ کو شادت نصیب نہ ہو سکی۔اور آپ گواس بات کی مرتے دم تک حسرت رہی لیکن جے حضور علی ہے نے سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کے لقب سے نواز اہوا ہے میدان جنگ میں کون شید کر سکتا تھا۔

حضرت خالدین ولید کے مزار مبارک اور مسجد کے گنبداور مینار دورے ہی نظر آجاتے ہیں۔ مسجد بہت وسیع بدنی ہوئی ہے۔ مسجد میں واخل ہوتے ہی وائیں جانب ایک گوشے میں آپ کامزار اقدس ہے او پر ایک خوصورت گنبد بنا ہوا ہے اور مزار مبارک کے ارو گرد چاروں طرف پیتل کی خوصورت جالی گئی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ ہی آپ کے فرزند حضرت عبدالر حمٰن بن خالد آرام فرما ہیں۔

آپ کے مزار مبارک کے بالقابل بائیں گوشے میں ایک لوہے کی جالی دار کشرے میں سیدنا عبیدانلدین عمر ؓاستراحت فرما ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ اکثر سلام و فاتحہ کے لئے آتے رہتے ہیں۔



جماہ بھی ملک شام کا کیہ قدیم اور خوصورت شہر ہے۔ اور جمص سے تقریباً بچاس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ جماہ شہر سے باہر تقریباً آٹھ کلومیٹر واکیں جانب ایک سروک مزتی ہے جوا کیہ بہاڑی چوٹی تک جاکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس بہاڑی چوٹی پر سیدنا امام زین العلبہ پن آرام فرما ہیں۔ دوبوے بورے گنبد سے ہوئے ہیں۔ ایک گنبد میں مسجد ہے اور ایک گنبد میں سحد ہونے ہیں۔ ایک گنبد میں مسجد ہے اور ایک گنبد میں سیدنا امام زین العلبہ پن محو خواب ہیں۔ باہر ایک کنوال بنا ہوا ہے۔ بہاڑی اتنی او نچائی پر صرف سات یا آٹھ فٹ گر ائی پریانی ہے۔ جوکہ نمایت صاف اور بیٹھا ہے۔

حماہ شہر بھی قابل دید ہے۔ تاریخی نوعیت کی مساجد میں معجد الی الفداء ہے اور اس معجد میں ملک حماہ کی قبر بھی ہے۔ اس معجد سے تھوڑا دور جاکز شاعر رسول اور عاشق رسول حضرت حسان بن ثابت کی قبر مبارک ہے۔ دروازہ بعد رہتاہے کیوں کہ ساتھ نالہ بہہ رہاہے۔ مزار کی حالت کچھ انجھی نہیں۔ کاش کوئی صاحب دل اس طرف بھی توجہ فرمائے کہ استے عظیم صحابی اور شاعر رسول عظیم کے مالت میں ہے۔ خداو ند تعالی ان ہستیوں کی قدرو قیمت جائے کی تو فیق عطافرمائے۔ آمین

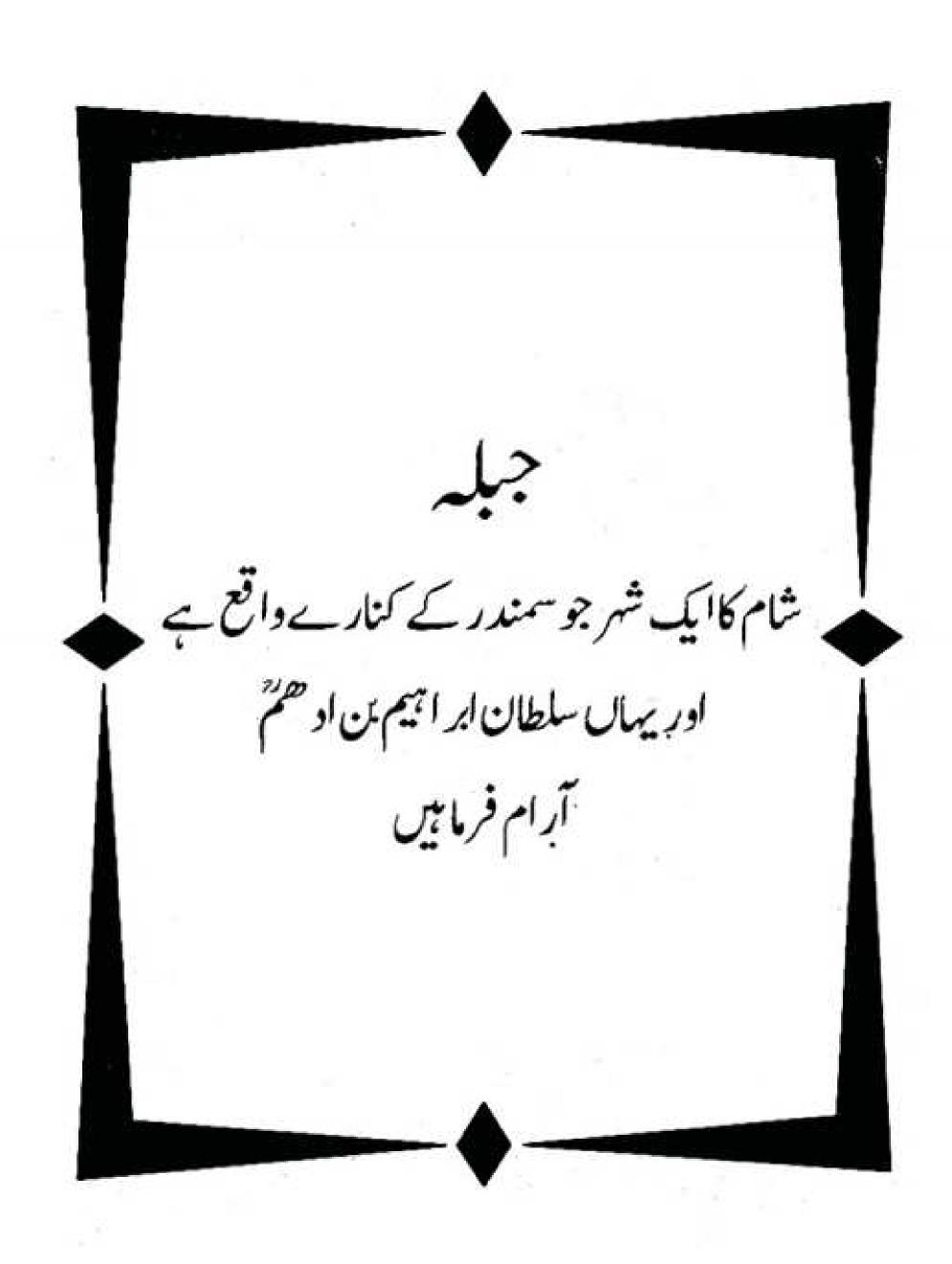

یہ بھی شام کا ایک شہر ہے۔جو سندر کے کنارے واقع ہے۔جبلہ میں ایک قدیم طرز کی جامع مسجد ہے۔جس کے ایک قبہ میں آپ کامز اراقد س ہے۔

وین دو نیا کے باد شاہ حضرت ایر اہیم بن ادھمؓ اپنے زمانہ میں سب سے زیاد ہ متقی اور صدیق تنے اور بہت ہے بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل تھا۔

اہداء میں آپ بی اوشاہ تھے۔ ایک رات اپنے کل میں کو خواب تھے اپایک آدھی رات کے وقت آپ کی آگھ کھل گئی معلوم ہواکہ کوئی آدی ہست پر چل رہا ہے۔ پو چھا تو کون ہے اور اس وقت بہال کیا کر رہا ہے ؟ اس نے کہا میں اپنا گشدہ اونٹ ملاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیے ممکن ہے کہ شاہی مجلات کی چھتوں پر اونٹ آجا کیں۔ اس آدی نے جواب دیا تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ شاہی لباس بہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے۔ یہ جواب من کر آپ کے دل میں ایک خوف ساپیدا ہوگیا۔ آپ نے اس مخف کو پکڑ کر چھاکہ تم کون ہو تو اس نے جواب من کر آپ کے دل میں ایک خوف ساپیدا ہوگیا۔ آپ نے اس مخف کو پکڑ کر چھاکہ تم کون ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں خطر ہوں۔ ان باتوں ہے آپ کی باطنی آ کھوں کو خوف الی ان باتوں ہو آپ کی باطنی آ کھوں کو مؤد کر دیا اور بر کات الی کا نزول ہونے لگا۔ چنا نچہ آپ نے باد شاہی کو چھوڑا اور فقیرانہ لباس مور کر دیا اور بر کات الی کا نزول ہونے لگا۔ جوارا یک عاد میں نوسال تک ریاضت کرتے رہے۔ مور کر دیا وگ آپ کے مر تبداور شکل ہے وادرا یک عاد میں نوسال تک ریاضت کرتے رہے۔ معظمہ چلے گئے۔ ای زمانہ میں جبکہ آپ نے غار کو چھوڑا شخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کی معظمہ چلے گئے۔ ای زمانہ میں جبکہ آپ نے غار کو چھوڑا شخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کی معظمہ جلے گئے۔ ای زمانہ میں جبکہ آپ نے غار کو چھوڑا شخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کی دور نوشبواس میں ہے نہ آئی میا حد دل کے تو میں ہی جبر ہے بھر دیا جا تا تو بھی اس قدر خوشبواس میں ہے نہ آئی حد ایک ماحب دل کے تو مے بیدا ہو گئے۔

نقل ہے کہ آپ نے ایک درویش کو دیکھاجو مفلسی کی شکایت کررہا تھا آپ نے فرمایا معلوم ہو تاہے کہ تو نے درویش مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا کیادرویش کی وخریداہمی جاسکتا ہے فرمایا کہ ہاں میں نے درویش حکومت بلخ کے عوض فریدی ہے اور سمجھتا ہوں کہ ارزاں فریدی ہے۔

ایک روز آپ دریائے وجلہ کے کنارے پیٹے ہوئے اپنی گودڑی کی رہے تھے۔

وثقا قااد ھر سے ایک بلٹ کا آدی گزراجس نے آپ کو پہچان کر کہا کہ بلٹی سلطنت چھوڑ کرتم کو کیا ملا۔ آپ نے فوراوہ سوئی جو آپ کے ہاتھ میں تھی دریا میں پھینک دی اور کہا میری سوئی لادو اسی وفٹ بزاروں مچھلیاں منہ میں سنری سوئیاں لئے ہوئے آئیں اور آپ کے قد موں میں سوئیاں ڈال دیں۔ آپ نے اس مخض کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ سب سے کمترین چیز ہے جو میں اور آپ کے مترین چیز ہے جو اس کی دوایت ہے کہ جب آپ نے وفات پائی توایک فیبی آواز سن گئی کہ آگاہ ہو جا گئے کہ زمین کی امان نے آج وفات پائی لوگ جران تھے کہ دیکھنے وہ کون می شخصیت ہے اس جا گئے کہ زمین کی امان نے آج وفات پائی لوگ جران تھے کہ دیکھنے وہ کون می شخصیت ہے اس اثناء میں آپ کی وفات کی خبر مشہور ہوگئے۔ آپ کا مزار مبارک ایک پر کیف اور پر رفت مقام ہے اور لوگ اکثریماں سکون قلب کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔



طب شریھی ملک شام کے قدیم اور پڑے شرول میں سے ایک ہے۔ حلب ایک زمانہ تک علم واوب کا گہوارہ رہا ہے۔ بیشتر انبیاء واولیاء عظام اس سرزمین میں رہے۔ حلب میں موجود مقامات مقدسہ کا مختصر جائزہ۔

## مزار پرانوار حضرت ذکر یاعلیه السلام

آپ کامزار مبارک جامع زکریا بیں واقع ہے۔ جامع زکریا طلب کے نوادرات بیں ہے ایک ہے۔ جو قدیم طرز کی وسنچے وعریض مسجد ہے۔ ایک او نچے چبوترے پر حضرت ذکریا علیہ السلام کامز ارپر انوار ہے۔ اندر کاماحول بڑا پر کیف ادر پر سکون ہوتا ہے۔

## مقبرةالصالحين

یہ طلب کا کیک قدیم قبر ستان ہے۔ یہاں ہزاروں اولیاء شھداء اور صالحین آسودہ خواب ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی ہی قدیم مجد بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق سید ناابر اہیم علیہ السلام نے کافی عرصہ اس شہر میں زندگی ہر کی۔ آپ کے ربوڑ میں بہت بڑی تعداد بحریوں کی تقداد بحریوں کی تعداد کے اس کے کانام" طلب ایر اہیم "مشہور ہوگیا۔

## يشخ ابو بحر الو فا ئی

آپ حلب کے مشاہیر اولیاء میں ہے ہیں۔ جامع ابو بحر الو فاکی کے ایک کمرے میں آپ کامزار مبارک ہے۔اکٹرلوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔

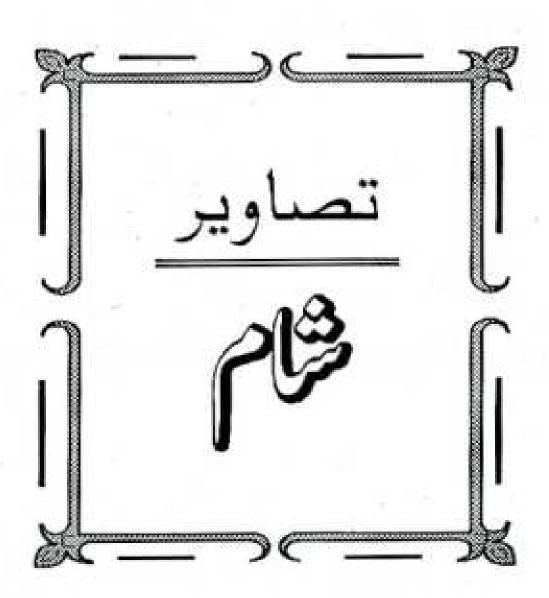



مزارات مباركه ام المومنين حصرت ام سلمه " و ام المومنين حصرت ام حبيبه "

#### مز ار مبارک دعنرت یخی علیه السلام

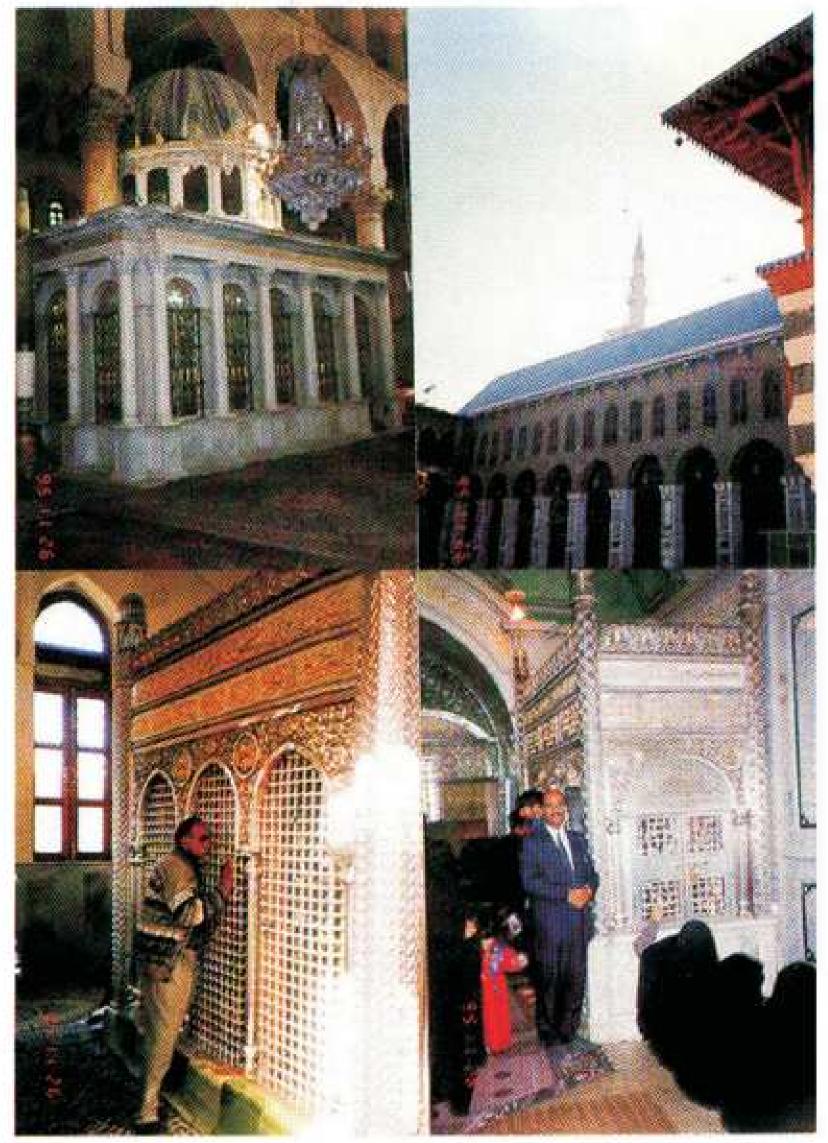

مقام رأئي دهنرت امام حيين السمقام ير٦ اشحد او لربلاء كرمبارك مد فون بين

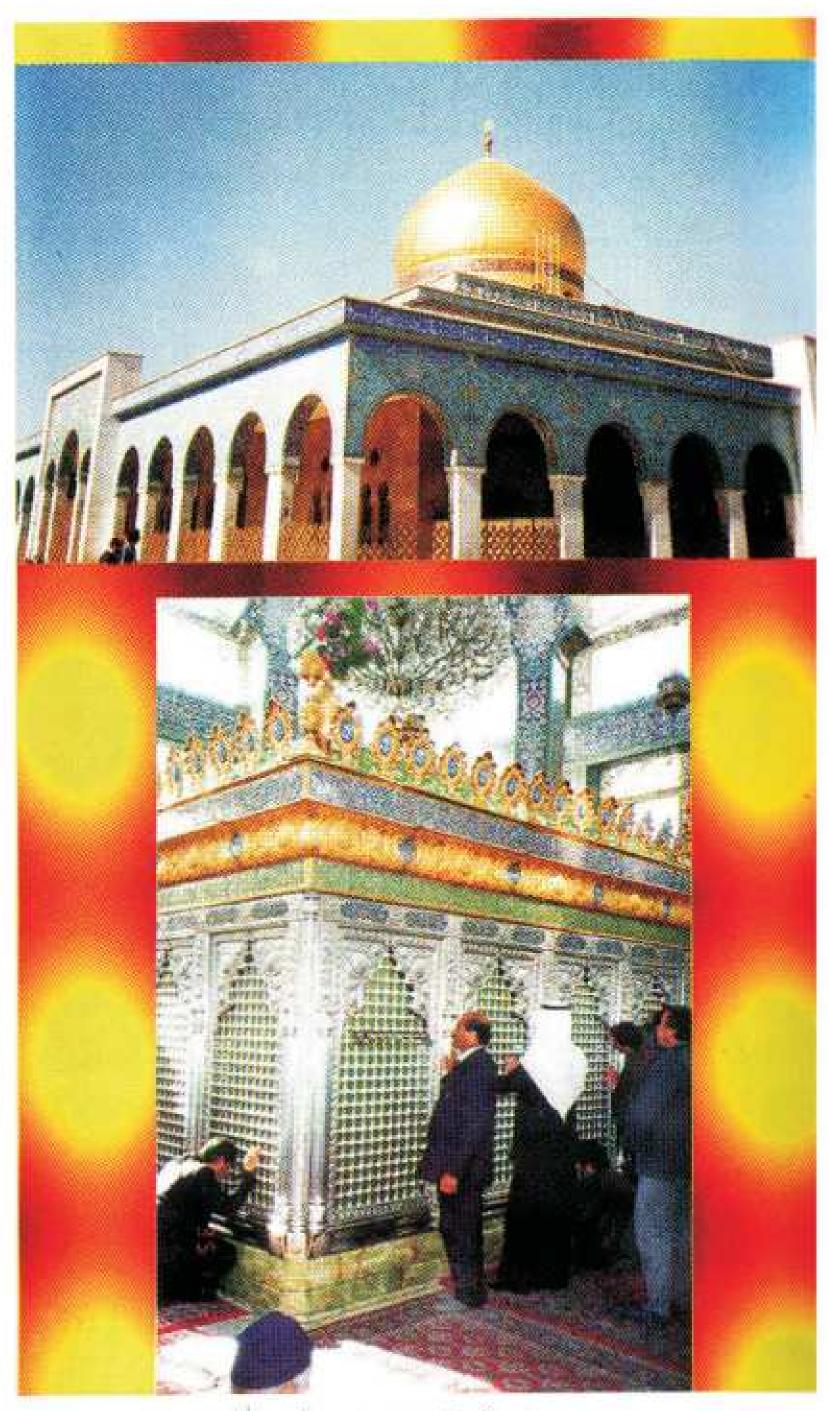

مزار پرانوار حضرت سيدة زينب على

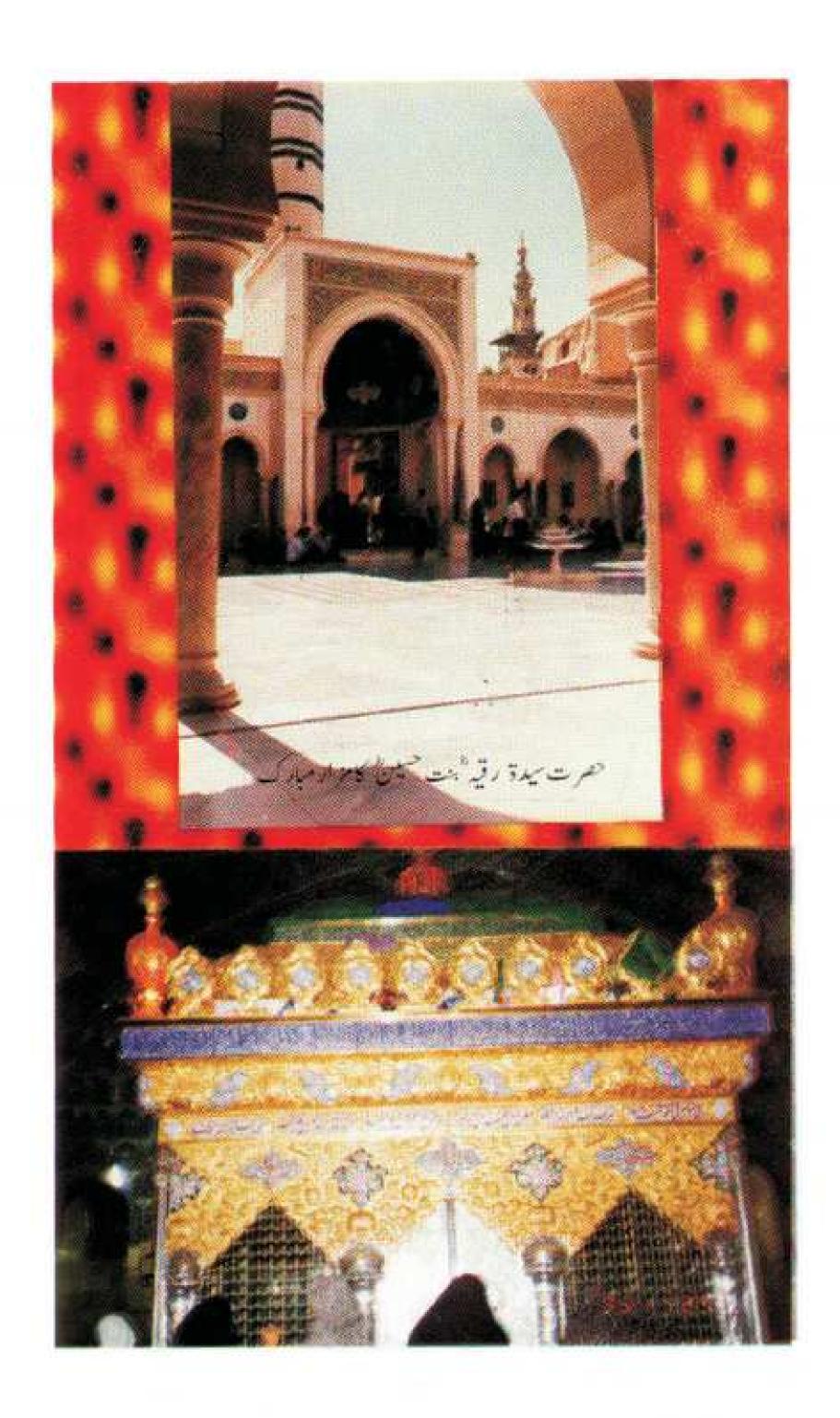

## مزار پرانوار عظیم صحافی رسول حضرت الد بریرهٔ

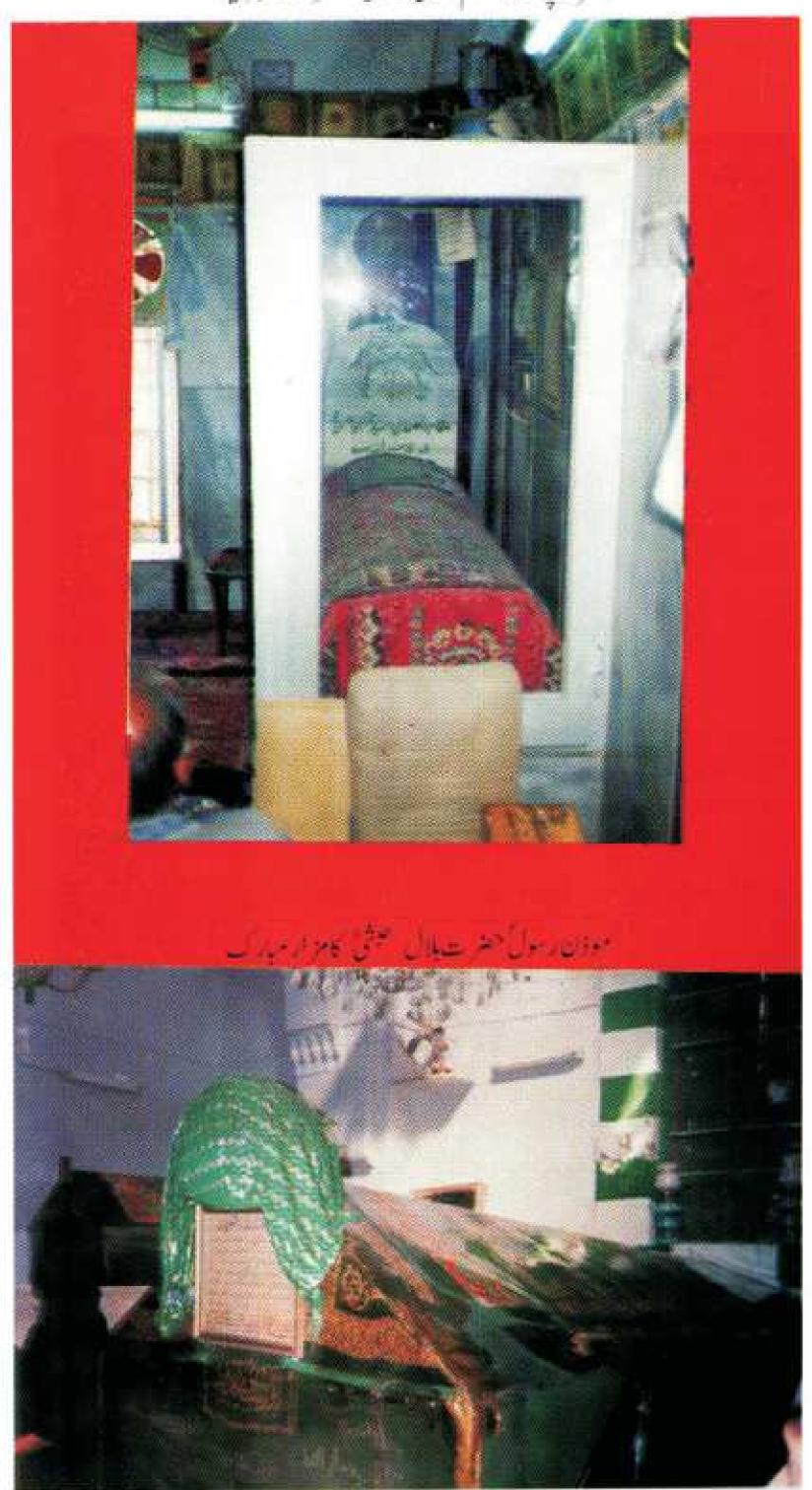

#### مزار مبارک سلطان نورالدین ز کلی"

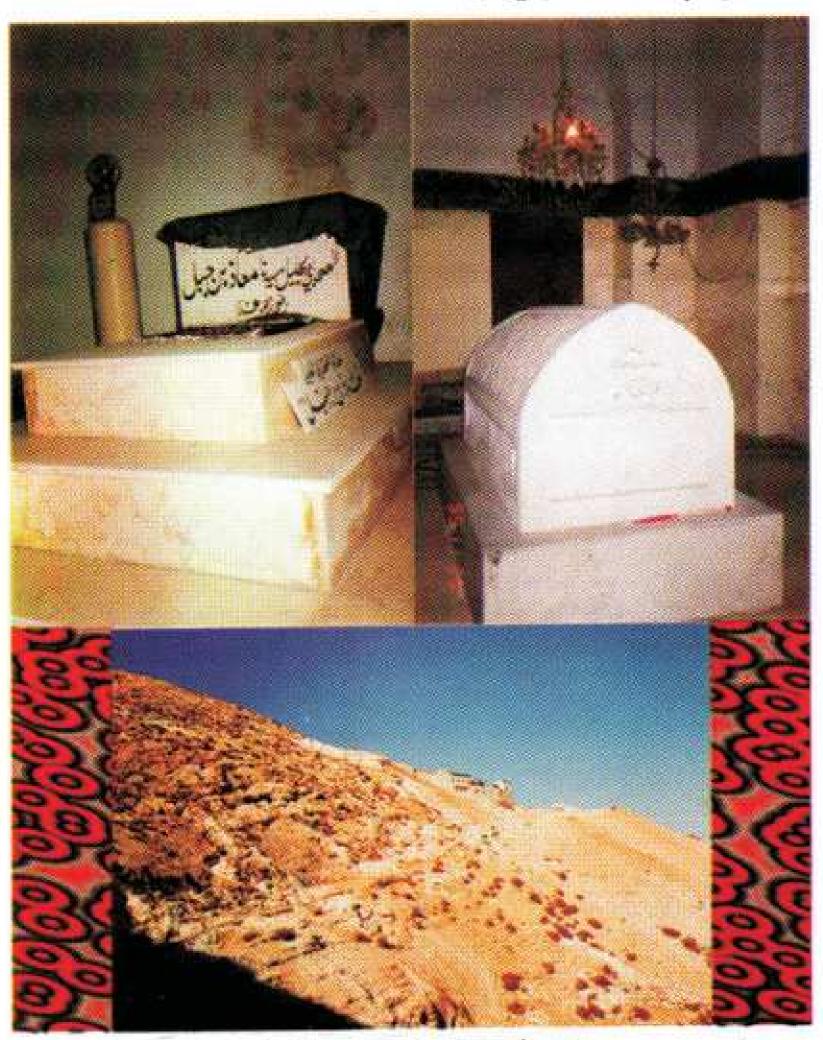

اس پہاڑی چوٹی پر قابیل نے حصر ت حابیل کو شہید کیا تھا

#### مزار پرانوار حضر متانن عربی

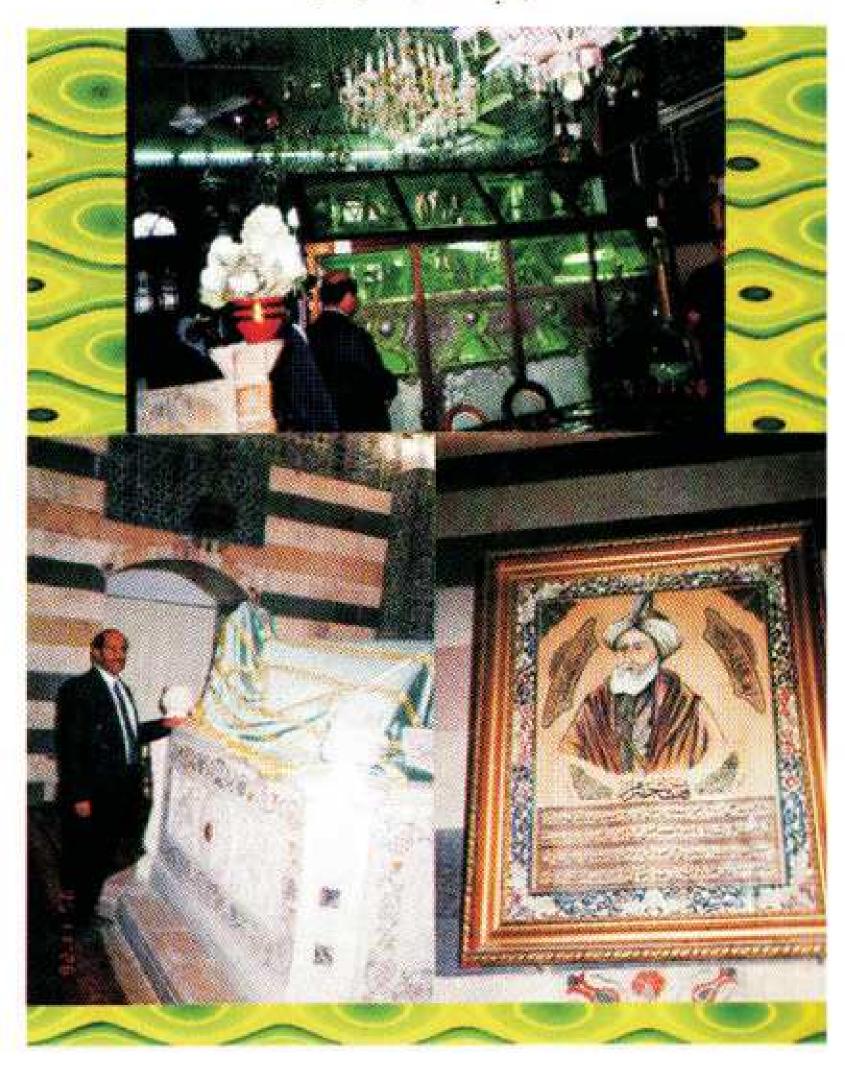

مز ار مبارک ساطان صلاح الدین ایونی

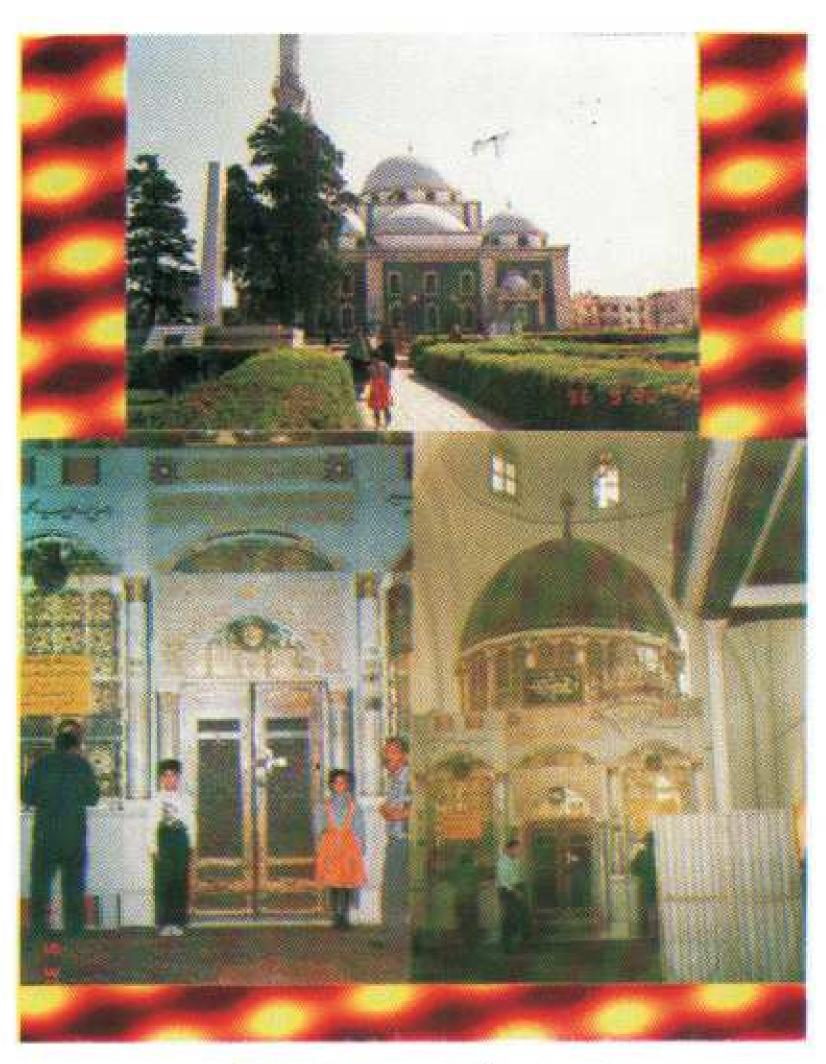

محدومزار مبارك حضرت سيدنا خالدين الوليد"



اردن بھی ایک ند ہی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہاں پر ہزاروں سال پہلے کے آثار قدیزہ بھر سے پڑے ہیں۔ ذیل میں چند ایک تاریخی اور ند ہی مقامات مقدسہ کا اجمالاًذکر کیاجا تاہے۔

#### مقام اصحاب كهف

یہ تاریخی مقام ممان شرہے تقریباً ہیں کلومیٹر مشرق میں ایک اونچے مقام پر واقع ہے۔ ممان شر سے بیال آنے میں کوئی دفت نہیں ہوتی۔ ہر وقت آسانی سے فیکسیال وغیر ولل جاتی ہیں اور کرایہ بھی معقول ہوتا ہے۔

یمال پرایک غار نماسا کمرہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ای مقام پران اصحاب کی قبور بھی ہیں۔

اصحاب کمف کابہت مشہور واقعہ ہے اور اس کا قرآن پاک بی بھی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ باعد پوری ایک سورت کانام "سورة التحصف" ہے۔ جس بیں ان اصحاب اور ان کے کئے کاذکر موجود ہے۔ ای طرح اس واقعہ کو حضرت مولانا جلال الدین روی نے بھی اپنی مثنوی بیں بوے دلچسپ انداز بیں بیان کیا ہے۔ کہ کس طرح ان اصحاب نے باوشاہ وقت کے مثنوی بیں بوے دلچسپ انداز بیں بیان کیا ہے۔ کہ کس طرح ان اصحاب نے باوشاہ وقت کے ظلم وستم سے نگ آگر ایک غار بیں پناہ لی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کو کس طرح ایک لیمی مدت ( تقریباً تین سونو سال) تک سلادیا اور پھر جب ایشے تو دیا ہی بدل پھی مخی ۔ اس مقام پر ایک الماری بھی رکھی ہوئی ہے۔ جس بیں پھر پر انے برشن سکے اور بڈیاں پڑی ہوئی بیں اور پائے الماری بھی رکھی ہوئی ہے۔ جس بیں پھر پر انے برشن منام پر ایک الماری بھی رکھی ہوئی ہے۔ جس بیں پھر پر انے برشن واللہ اعلم۔ پڑی ہوئی بیں اور بڈیاں کا در بڈیاں ہوئی بیں اور باتیا باتا ہے کہ یہ اصحاب کھی والوں کے بقیہ نشانات ہیں واللہ اعلم۔

#### بر لوطیاDead Sea

یہ مقام بھی ممان شہر ہے باہر واقع ہے۔ اسے بر مردار Dead Sea کہے ہیں۔ یہ مقام بھی ممان شہر ہے باہر واقع ہے۔ اسے بر مردار یا جاتا ہے کہ یہ بیل۔ یہ جگہ سطح سمندر (Sea Level) ہے ایک کلومیٹر نیچے ہے۔ اور کما جاتا ہے کہ یہ مقام و نیاکا مرکزی نقطہ ہے۔ ای وادی لوط یا جر لوط میں قوم لوط تباہ ہوئی تھی۔ اس وقت یہ جگہ ایک کھنڈر کی شکل میں نشان عبر ت کے طور پر موجود ہے۔

اس Dead Sea میں نمکیات (Salts) کی اتنی زیادہ مقدار ہے کہ ایس میں کوئی مخلوق زندہ نہیں روسکتی۔

# مقام صحابی رسول ابی عبیده الجرائ اور ضرارین أزور ً

یہ دونوں مقام بھی بان شہر سے باہر دیر علد روڈ پر واقع ہیں۔ ضرارین آزور جھی عظیم صحافی رسول ہیں۔ ایک چھوٹی ہی مجد کے ساتھ ہی آپ کامزار مبادک ہوہ کے جال دارکھ برے ہیں ہے۔ حضرت ضرارین ازور نے آنحضرت عظیم کی غزوات ہیں دارکھ برے ہیں ہے۔ حضرت ضرارین ازور نے آنحضرت عظیم کی مشیرہ اور عظیم شرکت کی اور رومیوں کے ساتھ جنگ ہیں آپ کو قیدی بنالیا گیا۔ آپ کی ہمشیرہ اور عظیم مجابیہ تھیں جو مجابدہ حضرت خولہ بنت آزور (جن کامزار مبادک و مشق ہیں ہے) وہ عظیم صحابیہ تھیں جو محوزت پر سوارہ کو کر تکوارہا تھ میں لے کر ہر قل روم کے میسائی افتکر ہیں گھس تکیں اور اپنے تھائی حضرت ضرارین آزور کو قید سے پھڑ اکر لائی تھیں۔ حضرت ضرارین آزور کو قید سے پھڑ اکر لائی تھیں۔ حضرت ضرارین آزور کا قید میں ہیا۔ اپنے تھائی حضرت ضرارین آزور کو قید سے پھڑ اکر لائی تھیں۔ حضرت ضرارین آزور کا قید میں ہیا۔ اپنے کھائی رسول حضرت ضرارین آزور کا قید سے پھڑ اکر لائی تھیں۔ حضرت ضرارین آزور کا قید میں ہیا۔ اپنے کھائی مجد کو گر اگر نئی تعمیرات کاسلسلہ تیزی الجرائ کامزار مبارک اور مجد ہے۔ اس وقت پر ائی مجد کو گر اگر نئی تعمیرات کاسلسلہ تیزی سے جاری ہے اور کھل ہونے کے بعد ایک عظیم مجد نقیر ہو چکی ہوگی۔

### مقام نبى الله حضرت شعيب عليه السلام

حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار مبارک بھی مکمان شہر سے باہر ایک او نے بہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لئے سپیشل شیسی لے کر آنا پڑتا ہے۔ اوپر ایک خوبسورت مجد بدی ہوئی ہے۔ اور مسجد کے ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ اور مسجد کے ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ اوپر کیف مقام ہے۔

ان ند کورہ بالا مقامات کے علاوہ بھی ند ہبی اور تاریخی مقامات موجود ہیں جن ہیں شہدائے جنگ مقامات موجود ہیں جن ہیں شہدائے جنگ موقی تعلیم بازنطین اور عاد و ثمود کی قوموں کے نشانات۔ لیکن میہ سبب مقامات کافی دور دوروا تع ہیں اور ارون کے دوسر وں شہروں میں موجود ہیں۔





مزار مبارك حطرت شعيب عليه السلام

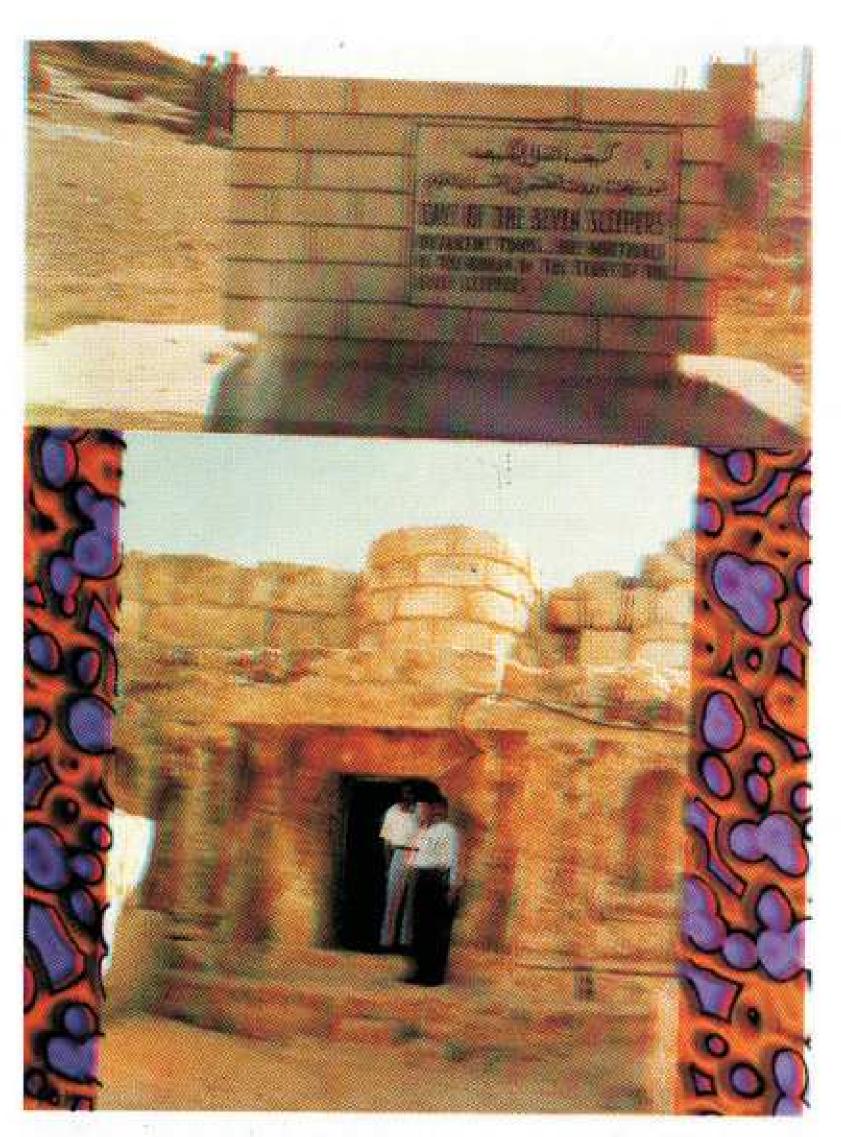

اصحاب كصف كاغار

#### عظيم صحافى رسول ضرارين أزوره كامز ار مبارك



# (Dead Sea) ير اوط جمال قوم اوط تباه مولى

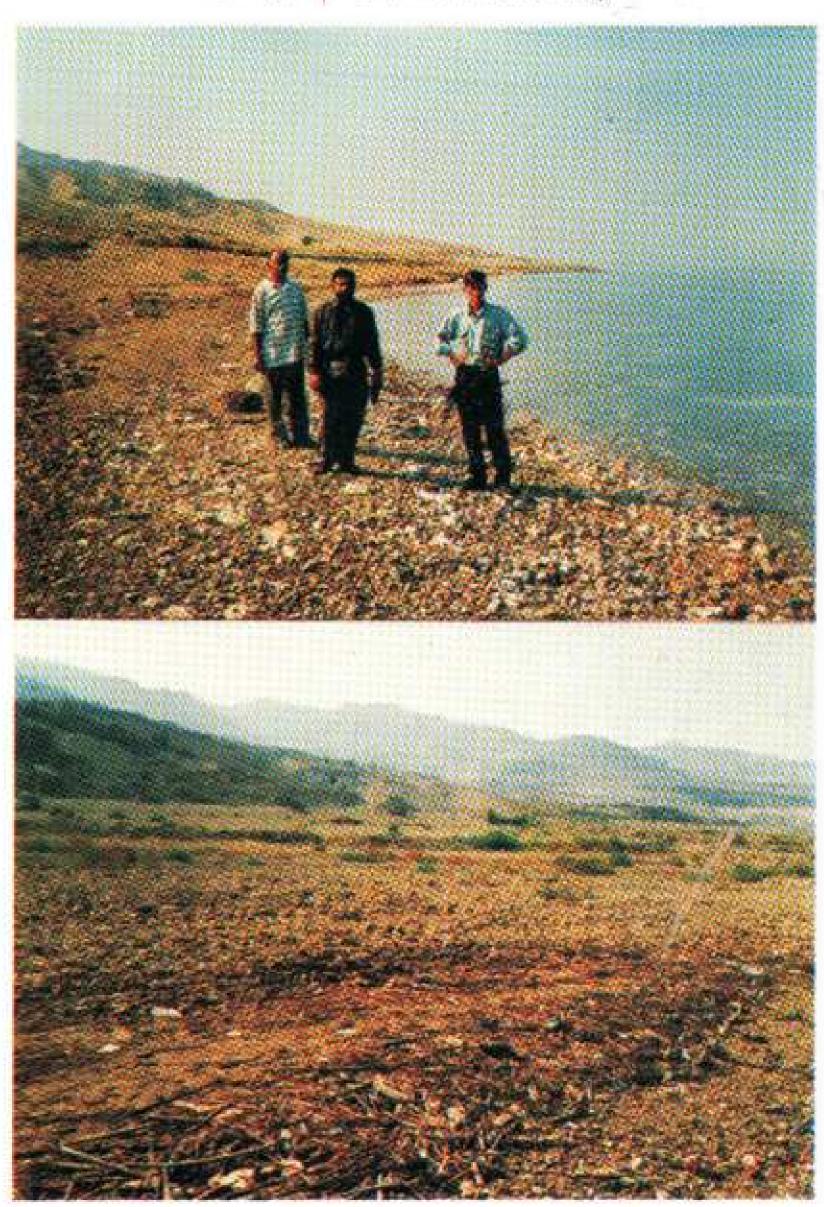



بیال تقریبا ۲۰۰۰ بزار سال تیل مسیح سیدناار اہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیس پر آپ نے نمرود کے ہوں کو توڑا جس کی پاداش میں نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا گر بیم الی آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سرد اور سلامتی والی ہوگئے۔ اس سرز مین میں حضرت بونس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس سرز مین میں وہ کنواں آج تک موجود ہے جس میں دو فرشتے ھاروت وماروت بھیم الی لیکے ہوئے ہیں۔

ان کے علاوہ آل رسول علیہ اور بے شار اولیاء و صلحاء عظام آرام فرما ہیں۔

عراق میں کئی مقدس تاریخی شهر موجود ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے نہ ہبی اور

تاریخی در ثے کے لحاظ ہے دوسرے شہروں سے منفر دمقام رکھتا ہے۔

ذیل میں ان تاریخی اور مقدس شہروں میں موجود مقامات مقدسہ کا تفصیلی تعارف سان کیاجا تاہے۔



بغدادعكم وادب اورروحانيت كامر كز ' تقريباً ہر برز رگ كايبال ہے گزريا تيام ضرور ر ہا۔ بغداد میں سب سے مشہور مقام مقدس باب شیخ میں حضر ت سید نا شیخ عبدالقادر جیلائی کا ہے۔ حضرت شاہ ولیاللّٰہ محدث دہلویؓ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظمُ کامز اراقد س ایک زنده مزار ہے اور آپ کا فیض و تصر ف **حبس طرح حیات ظاہری میں ت**ھا۔ ای طرح آج بھی ہے اور ہمیشہ انشاء اللہ آپ کے فیض و کرامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔

آپٹ کامزار مبارک ایک خوجسورت جاندی کے کئیرے میں ہے۔ روضہ مبارکہ کی دیواریں اور گنبد کا اندرونی حصہ خوصورت شخشے کے مکڑوں سے مزین ہے۔جو سجلی کی روشنی میں ایک عجیب نمونہ پیش کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلا فی اکاہر اولیاء اور ر شدو ہدایت کے علم ہر وار ہیں۔ آب كانام نامى عبدالقادر 'لقب محى الدين ابن ابوصالح\_آب كاسلسله نسب حضرت علي عليا ہے۔ آپ کی والدہ محتر مہ کانام حضر ت فاطمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کی ذات سر ایا خیر و

حصرت مین عبدالقادر جیلانی کے قد موں کی برکت سے سرز مین عراق کو بیا سعادت حاصل ہوئی کہ وہاں مسلسل رحت کی بارش ہونے لگی' تاریکیاں چھٹ آئیں' رشدو ہدایت کے چشم ابلنے لگے۔اور آپ کے ابوارے عراق کاذرہ ذرہ جگمگاا تھا۔

جب حضرت میخ جیلانی بغداد پہنچے توابوسیعد مخری نے ابنامدرسہ آپ کے حوالے کر دیاوہاں آپ لوگوں کور شدو ہدایت کی تعلیم دینے اور ای مدرسہ سے آپ کی کرامتوں کا ظهور شروع ہوا۔ چیخ سہیل بن عبداللہ تستمری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خضرت چیخ عبدالقادر جیلائی اہل بغداد کی نظروں ہے یوشیدہ رہے تولوگوں سے سی ھاتف نیبی نے کہا

" دریائے د جلہ کی جانب آپ کو تلاش کرو" پہنا نچہ جس وفت لوگ دریائے و جلہ پر ہنچے نود یکھا کہ حضرت شخ یانی کے اوپر چلتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مچھلیوں کے گروہ در گروہ آپ کو سلام کی غرض سے حاضر ہورہے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت شخ جیلانی ہے ہوچھا گیا کہ شاہ منصور کے بارے میں آپ پچھے فرمائیں تو آپ نے فرمایا:

" منصور نے اپنی حیثیت ہے بلند دعویٰ کیااور اپنی طاقت ہے او نچی اڑان کی۔ جس کے نتیجہ میں شریعت کی قینچی ہے ان کے پرول کو کاٹ دیا گیا"

پھر فرمایا کہ بیہ لغزش ان سے ایسے وقت میں ہوئی جبکہ انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔اوراگر میں اس وقت ہوتا توان کوضر ورسنبھال لیتا۔

بیخ معمر بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت بیخ عبد القادر جیلانی کے سوائمی کو اتنا خوش اخلاق 'وسیج القلب 'مربان 'وعدوں اور دوسی کی پاسداری کرنے والا نہیں دیکھا۔ لیکن اسے بلند مر تبت اور وسیج العلم ہونے کے باوجو وچھوٹوں کے ساتھ نمایت شفقت سے چیش آتے ان کو اپنے پاس بھاتے 'بزرگوں کا اوب کرتے 'سلام میں کہل کرتے۔ بھی کی بڑے آدی یا جا کم وغیر و کے لئے کھڑے نہ ہوتے۔

آپ کی فیاضی کابی عالم تھاکہ بھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ گیا۔ اگر جہم پر
دو کپڑے ہوتے تو آپ ایک سائل کی نذر کرد ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی شخص نفقدر قم لے
کر حاضر ہو تا تو آپ اس کوہاتھ لگائے بغیر مصلے کے نیچے رکھنے کا تھم فرماتے اور پھر خادم سے
فرماتے کہ بیر قم سبزی فروش اور نانبائی کو دے آؤ۔ جن سے فقراء اور مہمانوں کے لئے
سامان آتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کوئی شکتہ دل نقیر حاضر ہوا تو آپ نے اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا آج میں نے دریا پر جاکر ملاح سے کما کہ مجھے دوسری طرف پہنچادولیکن اس نے میری غربت کودیکھ کرانکار کر دیا۔ جس کی وجہ سے آج میں بہت شکتہ دل ہوں۔ ابھی دہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک شخص حضر سے بھنج کی خدمت میں شکتہ دل ہوں۔ ابھی دہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک شخص حضر سے بھنج کی خدمت میں

# ایک تھیلی لے کر حاضر ہواجس میں تمیں دینار تھے۔ آپ نے اس فقیرے فرمایا کہ بید تھیل کے کر حاضر ہواجس میں تمیں دینار تھے۔ آپ نے اس فقیرے فرمایا کہ بیدر قم جاکر ملاح کو دے دواور اس سے کمہ دینا کہ آئندہ کی فقیر کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے

مزار مبارک حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلاتی کے ساتھ ایک وسیع و عریض معجد بھی ہے اور مزار مبارک کے احاطے میں بلتد مینار کے اندر ایک گھڑی نصب ہے اور مینار کے نور مزار مبارک کے احاطے میں بلتد مینار کے اندر ایک گھڑی نصب ہے اور مینار کے نچلے جصے میں پچھ کبوتر بھی ہیں۔ عین در میان میں مطبخ الخیرات یعنی لنگر خانہ ہے۔ جمال پر ہرروز بعد از نماز عصر لنگر تقسیم ہو تا ہے۔

# تقريبات عرس غوث اعظم

ہر سال ماہ رہے الثانی کی گیارہ تاریخ کو بغداد میں حضور غوث پاک کے عرس کی

ہا قاعدہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ تقریبات کا آغاز رسم چاور پوشی ہے ہوتا ہے۔ اربیع

الثانی کو بعد از نماز عصر متوبی یا سجادہ نشین مزار مبارک کا اندرونی در دازہ کھولتے ہیں اور قبر

مبارک پر نئی چادر ڈالنے کے ساتھ عرس کی تقریبات کا آغاز ہوجاتا ہے۔ مجد کو اندر اور باہر

مبارک پر نئی چادر ڈالنے کے ساتھ عرس کی تقریبات کا آغاز ہوجاتا ہے۔ مجد کو اندر اور باہر

سے خوبصورت بینر دل اور لائٹوں سے مزین کیا جاتا ہے اور پورے ملک کے علاوہ دوسر سے

مکول سے بھی ڈائرین شامل ہوتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد تلاوت کلام پاک ہوتی ہے 'چر

مام وخطیب منجد ودرگاہ حضرت سید ناشخ عبدالقادر جیلا ٹی افتقاحی خطبہ پڑھتے ہیں۔ جس میں

دوشن ڈائل جاتی ہے۔ اس کے بعد محفل نعت خوانی شروع ہوتی ہے اور پھر حضرت شخ کی شان

روشن ڈائل جاتی ہے۔ اس کے بعد محفل نعت خوانی شروع ہوتی ہے اور پھر حضرت شخ کی شان

میں دف کے ساتھ منقبنیں پیش کی جاتی ہیں اور سے روحانی محفل ذکر و عرس غوث پاک

میں دف کے ساتھ منقبنیں پیش کی جاتی ہیں اور سے روحانی محفل ذکر و عرس غوث پاک

رات گئے تک جاری رہنے کے بعد دعا کے ساتھ اختیام پذیر ہوتی ہے اور اس مناسبت سے

در سے گئے تک جاری رہنے کے بعد دعا کے ساتھ اختیام پذیر ہوتی ہے اور اس مناسبت سے

در سے گئے تک جاری رہنے کے بعد دعا کے ساتھ اختیام پذیر ہوتی ہے اور اس مناسبت سے

در سے گئے تک جاری رہنے کے بعد دعا کے ساتھ اختیام پذیر ہوتی ہے اور اس مناسبت سے

در سے گئے تک جاری رہنے کے بعد دعا کے ساتھ اختیام پذیر ہوتی ہے اور اس مناسبت سے

در سے کی کھانا تیار کر کے ذائر بین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

# غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی" کی خد مت میں حاضری

.....☆.....

ہوائی رابطے نہ ہونے کی وجہ ہے اردن تک بذریعہ ہوائی جہاز سفر کیا۔ پھر عمان شہر سے بذریعہ بس بغداد شریف کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے کی تمام ضروری کارروائی مکمل کرتے ہوئے تقریباً سولہ گھنٹے میں بغداد بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے اور وہاں ہے ایک نیکسی کر کے سیدھاباب الشیخ حاضر ہوئے تاکہ حضور غوث یاک کی خدمت اقدس میں سلام پیش کریں۔ ٹھیک آٹھ بے (صبح) آپ کے مزار مبارک کا دروازہ کھلا اور ہم اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مزار مبارک دیکھتے ہی آئکھیں نم ہو گئیں اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اپنا سلام چیش کیا'اہل خانہ اور جلتنے دوست احباب نے سلام کے لئے کہا تھاسب کا سلام پیش کیا۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد ہمیں جادر پوشی میں بھی شرکت کا موقع ملااور پھریہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی یوسہ دیں۔ عرس کی تمام تقریبات میں شامل زہے اور اختتام پر سجادۃ نشین صاحب کی طرف ہے آیا کے مزار مبارک کی ایک جادر بھی تحفہ میں ملی۔ یا کتان واپس پہنچنے پر عطاشدہ جادر کے مختلف قطعات مختلف لو گول کی خدمت میں پیش کئے اور جس میں ہے ایک فکڑا جناب طارق سلطان بوری صاحب کی خدمت میں بھی ارسال کیا۔ جنہوں نے اس کے جواب میں ایک قطعہ تاریخ ر تم کر کے بھیجا۔جو قار ئین کی خدمت میں پیش ہے۔

#### قطعه تاريخ

حصول قطعه جادر مزار مبارك حضور غوثالاعظم رحمته الله عليه عطافر موده مكرى جناب

افتخار احمر حافظ صاحب ' افتال كالوني راوليندُى كينك.

"عطيدافتخارما ب" (١٩٩٨ه) "كنزسعادت وجلو داوج و فضيلت " (١٩٩٨) «عکس انوار بغداد" (۱۹۹هه ص "بیانداز توجه غوث (۱۹۹۸ع)

سيد عالى نسب والاحسب غوث اعظم فخر بزم روزگار اس سے مغرب کے ممالک مستفیض سیز اس سے ہیں مشرق کے دیار التیازات اس کے بے حد و حساب اس کے اوصاف و محاس بے شار ایک ایا آفاب معرفت ہر افق پر فقر کے جو نور بار ہر نشان فقر اس کا پختہ تر اس کا ہر نقش طریقت یا کدار 💻 اس کی مثبت کو ششوں سے بالیقیں آئی باغ دین میں تازہ بہار اس سے ربط اہل محبت کا شرف اس سے نبست اہل حق کا افتار حافظ افتخار

وه نشان عظمتِ خبر الورا خوب تسمت ہیں کرم فرمائے من د کھیے آئے ہیں خدا کے نصل سے لطف حق سے مهربال ان پر ہوئے ناظمین آستان چادر اقدی انہیں عشی گئی عکس دار پاک و اس کا اک مکڑا عطا مجھ کو کیا شکریہ اے حافظ

طارق سلطان پوري

# بغداد کے گر دونواح میں مقامات مقدسہ

یہ جکہ بغداد، شریف ہے تقریباً • ۳ کلومیٹر دور ہے اور یہال پر سیدنا سلمان فاری اُ آرام فرما ہیں۔ آپ کی ذات باہر کات کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے وہ جلیل القدر اور عظیم صحابی ہیں جواینے زہر وورع میں بے مثال تھے اور صحابہ کرام میں سب سے کبی عمر والے صحافی ہوئے ہیں۔

\_ ہے میں آنخضرت علی کو غزوہ احزاب پیش آیا۔ اور آنخضرت نے جنگ کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری ایران کے جنگی طریقوں سے خوب واقف تنصر انہوں نے عرض کیایار سول اللہ دعمن کے مقابع میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے اس کئے تھلے میدان میں لڑنا مناسب نہ ہو گا۔ بہتر یہ ہے کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود کر شہر کو محفوظ کر دیا جائے۔

حضور علی ہے خضرت سلیمان کی تجویز کو بہت پیند کیا اور خندق کھودنے کا کام جاری ہو گیا اور اس موقع پر انصار اور مهاجرین میں جعنرت سلمان کے بمتعلق ایک و نچسب عث چھڑ میں۔ انصار کہتے لگے سلمان ہمارے ساتھ اور مهاجرین کہتے لگے ہمارے ساتھ ہیں۔ جب آنخضرت علیہ ناس معد کاحال ساتو آپ علیہ نارشاد فرمایا:

#### سلمان من اهل البيت

#### سلمان میرے اہل بیت ہے ہیں

سرور کا کتات علی کے دنیا ہے بردہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان فاریؓ نے عرصہ تک مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ نے عراق میں سکونت اختیار کرلی۔اور حضرت فاروق اعظم انے آپ کو مدائن کا گور ز مقرر کر دیا۔ آپ ا نے حضرت عثمان عنی کے دور خلافت میں و فات یا گی۔

آپ کے مزار مبارک کے باہر خوبصورت پھروں سے آنخضرت علی کے ندکورہ بالا حدیث تکھی ہوئی ہے۔ ایک بوے سے کمرے میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ایک خوبصورت جاندی کے کئر سے ہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ایک خوبصورت جاندی کے کئر سے میں آرام فرما ہیں۔

آپ کے مزار مبارک کے ساتھ والے کمروں میں تین اور مزارات متبرکہ ہیں۔ جن میں صحافی رسول حضرت حذیفہ الیمائی حضرت عبداللہ بن جابر انصاری اور حضرت امام طاہر بن امام محمد باقر آرام فرما ہیں۔

#### طاق تسری

ان ند کورہ بالا مزارات سے تقریباً تھوڑا سادور جانب مغرب طاق کسری کی شکتہ ڈیوڑ ھی موجود ہے۔ کما جاتا ہے کہ آنخضرت علیقے کی ولادت باسعادت کے وفت اس میں شکاف پڑ گیا تھا۔ ویکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ اتنی موٹی موٹی دیواروں میں شکاف اس طرح پڑا ہے کہ ویوار یں ٹوٹی نہیں بلحہ جس چیز اور راز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آج بھی نشان عبرت کے طور پر موجود ہے۔

# كاظمين شريفين

اے کاظمیہ بھی کتے ہیں۔ یہ بھی بغداد کی طرح قدیم تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں پر دو
امام حضرت امام موس کاظم اور حضرت امام محمد تقی الجواڈ ایک عجب شان کے ساتھ آرام فرما
ہیں۔ اوپر دوسنہری گنبد نے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر وقت جوم رہتا ہے اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے
جس کے متعلق حضرت امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ

" میں نے حضرت امام موی کاظم کی قبر مبارک کو " اجامت دعاکیلئے محرب پایا"

روضہ مبارک کی تغییر نمایت خوصورت انداز میں ہوئی ہے۔ شخصے کے مکڑوں کا کام اور سنہری حروف میں تکھی ہوئی آیات قرآنیہ قابل دید ہیں۔

سیرال بیت نبوی علی کے وہ چیم وچراغ میں جن کو خلیفہ ہارون الرشید نے بغد او

میں ایک عرصہ تک قیدوہ بر میں رکھا۔ بیہ مقام مقدس بھی ایک پر کیف اور پر سوز مقام ہے۔ جامع ومقام امام ابدیوسف ؓ جامع ومقام امام ابدیوسف ؓ

جامع المام الديوسف اور حرم كاظمين كاديواري آئيل يُمِي ملى ہوئى ہيں۔ مجدين واخل ہول تول تول تول اللہ الديوسف آرام فرما ہيں۔ الم الديوسف آرام فرما ہيں۔ الم الديوسف حضرت الم المحظم الديوسف آرام فرما ہيں۔ الم الديوسف 113 هم ہيں پيدا ہوسف 113 هم ميں پيدا ہو ڪاور 182 هم ميں وفات پائى۔ يہ بى وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے الم المحظم الديوسف آلا میں کے مسلک کو پھيلايا۔ بتايا جاتا ہے کہ آپ کے فيوش وہر کات سے مستنبض ہونے والوں ميں حضرت الم شافق اور حضرت الم أحمد عن صنبل ہمی شامل ہیں۔ آپ کے جد المجد حضرت محد عن جائر بن عبد اللہ المساری غزوہ خندت میں شریک ہوئے اور ایکی شجاعت اور بہاوری سے لاے کر جس وفت لڑائی کا اختیام ہوا۔ تورسول علیات نے آپ کو مبارک بادوی اور آپ کے ہر مبارک ہوئے ہیں کہ نبی کے سر مبارک ہوئے ہیں کہ نبی کے حدرت الم الدیوسف فرماتے ہیں کہ نبی کے سر مبارک ہوئے ہیں اللہ کا خوشہو ہماری ساری اولاد میں خطق ہوتی رہی۔

آپ کا مزار مبارک لکڑی کے ایک کشرے میں ہے۔ اندر قبر مبارک پر ایک خوصورت سبزرنگ کی جادر بڑی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک پر سکون اور پر کیف مقام ہے۔ دوں میں وعظم میں مورد

حضرت لهام اعظم ابو حنيفهٌ

مزار مبارک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلائی سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلہ پر جو
آبادی واقع ہے اس کو اعظمیہ کے نام سے پکارتے ہیں اور بہیں پر حضرت امام اعظم ابو حفیقہ ارام فرما ہیں۔ آپ شرع محمدی کے چراغ اور امت محمدیہ کے امام و پیشوا ہیں۔ جب آپ نے
روضہ نبوی علی پر حاضر ہوکر السلام علیک یا سیدالمر سلین کما توجواب میں وعلیکم السلام یا امام المسلمین کی نداستائی دی۔

حضرت داؤد طافی فرماتے ہیں کہ ہیں ہیں سال تک آپ کی خدمت ہیں رہا۔ خلوت وجنوت ہیں آپ کودیکھا۔ حمر مجھی نظے سر آپ کونددیکھانہ آپ کو آرام کے لئے پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا آگر خلوت میں آپ آرام کے لئے پاؤل پھیلالیں تو کیا ہرج ہے فرمایا خلوت میں خدا کے ساتھ اوب سے رہنازیادہ مناسب ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ انقال فرماگے تو میں نے خواب میں قیامت کور یکھا تمام خلقت حساب دے رہی ہے۔ جناب رسول مقبول علیقی حوض کور کے کنارے تخریف فرما ہیں اور دونوں طرف مشائ کھڑے ہیں وہاں ایک سفید چر ہ خوبھورت بزرگ کو دیکھا جو آنخضرت علیقی کے منہ پر منہ رکھتے ہیں اور امام ابو صنیفہ آپ کے برابر کھڑے ہیں ویکھا جو آنخضرت علیقی کے منہ پر منہ رکھتے ہیں اور امام ابو صنیفہ آپ کے برابر کھڑے ہیں میں نے سلام کر کے حضرت امام ابو صنیفہ سے پانی طلب کیا۔ مرآپ نے فرمایا کہ جب تک حضور علیق اجازت نہ ویں گے آپائی نمیں دے سکنا۔ اس پر آنخضرت علیق نے پانی دے مضور علی اس نے کا حکم دیا۔ تب آپ نے ایک ہیالہ پانی کا دیا جو ہم کی شخصوں نے بیا۔ مر پھر بھی پیالہ ویے کا حکم دیا۔ تب آپ نے ایک ہیالہ پانی کا دیا جو ہم کی شخصوں نے بیا۔ مر پھر بھی پیالہ حضرت ابوا تھا۔ میں نے بو چھا کہ آنخضرت علیق کے دائیں طرف کون بورگ ہیں فرمایا حضرت ابراہیم ظیل انڈ نور بائیں طرف حضرت صدیق آکبرر ضی انڈ عنہ۔

آپ فقد حفیہ کے بانی اور آئمہ اربعہ بیں ہے امام اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ یک وہ تقوی اور پر بیزگاری کی شخصیت تھیں جنہوں نے چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجر کی نمازاداک۔ حضرت امام اعظم ابو حفیفہ کامزار مبارک نمایت خوصورت انداز بیں بنا ہوا ہے۔ لکڑی کے ایک خوصورت کشرے بیں آپ آرام فرما ہیں اور لوگ ہر وقت آپ کے حضور سلام کرنے کے لئے حاضر ہوتے دہتے ہیں۔ ایک پر کیف مقام ہے اور یہاں پر بیٹھنے ہے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

آپ کے مزار مبارک کے ساتھ نہایت خوصورت مسجد بھی بدنی ہوئی ہے ' جس میں بہترین قتم کے قالین اور فانوس لگے ہوئے ہیں۔ بھی یہ ر

# حضرت شيخ ايوالحن نوريٌ

آپ کا مزار مبارک بھی اعظمیہ میں واقع ہے۔ ایک چھونے ہے۔ بزی بازار سے نکل کر بائیں طرف ایک بھی جاتی ہے اس میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت مین

اوالحن شیخ سری منقطی کے مرید تھے۔ نوری آپ کواس لئے کہتے تھے کہ جب اند جیری دات میں آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے مند سے ایبانور ظاہر ہوتا کہ جس سے سارا گھر روشن ہوجاتا۔ اور آپ اپنے نور فراست سے باطن کے اسرار بتادیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بحر شبکی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابوالحن نوریؒ کے پاس گیا توان کو مراقبہ میں پایا ہو چھا کہ تم نے ایباعدہ مراقبہ کمال سے سیکھا جو اب دیا کہ لمی سے۔ کیونکہ وہ چوہ کے سوراخ پر مجھ سے زیادہ ساکن تھی۔

ایک دن آپ وریا میں عسل کر رہے تھے ای اثناء میں ایک چور آیا اور آپ کے کیڑے اٹھاکر لے گیالیکن ابھی آپ در نیا ہے باہر نہ نظلے تھے کہ چور لوٹ آیا کیو نکہ اس کاہاتھ ختک ہوگیا تھا۔ آپ نے عرض کی خداونداجب یہ مختص میرے کپڑے واپس دے گیاہے تو اس کاہاتھ میں میں کہ اس کاہاتھ بھی واپس کر دے چنانچہ اس وقت اس کاہاتھ ٹھیک ہوگیا۔ آپ کامز ار مبارک نماز کے علاوہ بند ہوتا ہے۔

# حضرت ابوبحر شبكيّ

اس اعظیمہ کے علاقے میں قبرستان امام اعظم ہے اور ای میں قطب العارفین حضرت ابو بحر شبکی کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی پیدائش بغداد میں ہوئی۔ آپ علوم طریقت میں عالم بے بدل تھے۔ میں عالم بے بدل تھے۔

ایک روز آپ حالت سکر میں تھے تو پینے جنید بغدادی کے گھر جاکر ان کی دستار مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے۔ فرمایا میری نظروں میں یہ اچھی معلوم ہوئی مکر میں نہیں جا ہتاکہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور چیز اچھی گلے۔

ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھااور پوچھاکہ کمرین کے سوال کائم نے کیا جواب دیا۔ فرمایا کہ جب وہ میرے یاس آئے اور پوچھاکہ تمہارا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ وہ جب دہ میرے یاس آئے اور پوچھاکہ تمہارا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ وہ جس نے تم کو اور تمام فرشتوں کو تحکم دیا کہ میرے دادا ایعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تحدہ کرو۔

آپ ہیشہ مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ مخلوق تیری نعمتوں کے لئے مجھے جاہتی ہے اور میں تجھے تیری بلاؤں کے لئے جاہتا ہوں۔

آپ کے مقبرہ مبارک کے باہر ایک بڑی می پلیٹ گلی ہونی ہے اور جس پر لکھا ہوا

- 4

" تبر مبارک تطب انعار فین الشیخ او بحر الشینی" حضر ت شیخ سری سقطی اور حضر ت شیخ جهنید بغد اوی ً

قبرستان مین جیخ جنیدٌ ریلوے لائن کے قریب واقع ہے اور یہاں پر کافی مزارات مقد سہ جی۔

حضرت مین سری سقطی اور حضرت مینی جنید بغدادی کے مزارات مقد سه ایک ہی سمر و میں ہیں۔

حضرت شیخ سری منظمیؒ اہل نصوف اور شوق کے امام شیھے۔ آپ ر موز واشارات میں مجوبہ روزگار تیھے۔ بغداد میں سب سے پہلے آپ ہی نے ر موز و حقائق پر سختگو کی۔ آپ حضرت جینید بغدادی کے ماموں اور حضرت معروف کرخی کے مرید تیھے۔

شروع شروع میں بغداد میں آپ کی د کان تھی۔ایک د فعہ بغداد کابازار جل گیا خدا کی قدرت آپ کی د کان کے سواباتی سب د کا نیں جل گئیں۔ بیہ حال د مکیے کر آپ نے اپناسارا مال خدا کی راہ میں لٹادیااور تصوف اختیار کر لیا۔

ریاضت و مجاہدہ میں آپ نے وہ مبالغہ کیا کہ حضرت جینیڈ نے فرمایا کہ سریؒ کے برایر کئی کو میں نے عبادت میں کامل نہ دیکھااور حضرت بھر حافیؒ فرماتے ہیں کہ میں سوائے سری مقطمی کے اور کئی ہے سوال نہیں کرتا کیونکہ مجھ کوان کازید معلوم ہے۔

ایک مرتبہ آپ صبر کے متعلق وعظ فرمارہ تھے۔ اس اثناء میں چند بارایک پھو نے جو آپ کے کپڑوں میں آگیا تھا کی بارڈنگ مارالو گوں نے بوچھا کہ آپ نے پھو کو ہٹایا نہیں اس کی کیاوجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کوشر م آگئی کہ بیان تو میں صبر کے متعلق کر رہا ہوں لیکن عمل اس کے خلاف کروں۔

حضرت شیخ جینید بغدادیؒ قطب وقت 'منیج اسرار' سلطان طریقت'باد شاہ حقیقت تھے۔ سیدالطا کفیہ آپ کا لقب اور مقتدائے اہل تصوف تھے۔اپنے وقت کے تمام مشاکج کے مرجع تھے۔

ابھی آپ کی عمر صرف سات سال بھی کہ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی آپ کو ج کے لئے اپنے ہمراہ لے گئے۔ مجد حرام میں کئی سومشائنین کی مجلس میں مسئلہ شکر پر حف ہور ہیں تھی ہر محض نے اپنے اپنے خیال کاا ظہار کیا۔ حضرت سری سقطی نے آپ کو کہا کہ تم بھی پچھ کہو آپ نے دو لیے کے لئے تھر کرنے کے بعد فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ جو نعت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی عافرمانی نہ کرواور نعت کو محصیت کا ذریعہ نہ ہاؤ۔ یہ من گرسب مشائنین نے اس سے اللہ تعالیٰ کی عافرمانی نہ کرواور نعت کو محصیت کا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اگر م علی ہے کہ و فواب میں دیکھا حضرت جینیڈ بھی موجود تھے۔ استے میں کوئی محض ایک فتو کی لایا۔ حضور علی کے فرمایا کہ جینیڈ کو دکھاؤ کیکن حضرت جینیڈ نے کہا کہ یارسول اللہ جب آپ موجود ہوں تو میری کیا بجال۔ مگر آنحضرت عقی نے فرمایا کہ جس قدر انبیاء کو تمام امت پر فخر ہوگا۔ بچھ کو جینیڈ پر ہے۔ حضرت جینیہ بغداد کی حضرت شخ سری مقطی کے عظیم المر تبت خلیفہ بھی ہیں۔ لیکن حضرت شخ سری سقطی کے عظیم المر تبت خلیفہ بھی ہیں۔ لیکن حضرت شخ سری سقطی کے عظیم المر تبت خلیفہ بھی ہیں۔ لیکن حضرت شخ سری سقطی کے عظیم المر تبت خلیفہ بھی ہیں۔ لیکن حضرت شخ سری سقطی کے عظیم المر تبت خلیفہ ہیں مگر حقیقت میں الن کی پرواز بچھ سے بند ہو۔

جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو فرمایا کہ مجھے وضو کرادو۔ چنانچہ ایساہی کیا گیالیکن وضو میں انگلیوں کا خلال کر انابھول گئے۔ آپ کی یاد دہانی پر خلال کر ایا گیا پھر آپ سجدہ میں پڑ کررونے گئے۔ لوگوں نے آپ کی بزرگی اور اطاعت کاذکر کرتے ہوئے رونے کی وجہ پوچپی تو فرمایا کہ جنیدا ہیں وقت سے زیادہ کسی وقت مختاج نہ تھا۔ بھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ایک مرید نے پوچھا تو فرمایا کہ اس سے بہتر میزے لئے کیا ہوگا جبکہ میرا نامہ اعمال ختم کیا جارہا ہے۔

آپ کے عسل دینے کے وقت جب غسال نے آپ کی آنکھوں میں پانی پہنچانا چاہا توایک نیبی آواز آئی کہ ہمارے دوست کی آنکھ سے ہاتھ اٹھالے کیو نکہ جو آنکھ ہمارے ذکر میں ہمد ہموتی ہے وہ ہمارے دیدار کے لئے تھلی رہے گیا۔

جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک سفید کبوتر کودیکھاجو آپ کے جنازے کے ایک گوشہ پر ہٹھ گیا۔ لوگوں نے کبوتر کواڑانے کی بہت کوشش کی محربے سود آخر کبوتر نے آوازدی کہ تم لوگ شور وغوغانہ کرو۔ آج جنید کا جسم فرشتوں کے نصیب میں ہے۔ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ان کا جسم سفیدبازی طرح ہوا میں اڑگیا ہوتا۔

حضرت ابو بحر شبلی ہے ایک دفعہ کس نے اس وقت کوئی مسئلہ یو چھا جب حضرت شبلی آپ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے تھے۔ چنانچہ حضرت شبلی نے فرمایا کہ بزرگوں کی حالت حیات دوفات میں بکسال ہوتی ہے۔ جھے ان کی قبر کے سامنے جواب دیتے ہوئے شرم حالت حیات دوفات میں بکسال ہوتی ہے۔ جھے ان کی قبر کے سامنے جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ان کی حالت حیات میں ان سے شرم کرتا تھا۔

# نبى الله يوشع بن نون عليه السلام

آپ بدنی اسرائیل کے نی تھے۔ آپ کا مزار مبارک بھی حضرت جینید بغدادی کے مزار مبارک بھی حضرت جینید بغدادی کے مزار مبارک سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ آپ حضرت موسی علیہ السلام کے واقعہ خضر میں حضرت موکی علیہ السلام کے رفیق سفر تھے۔ آپ کے مزار مبارک کے باہر منگ مر مرکی ایک صفحتی پر آپ کا شجر ونسب لکھا ہوا ہے۔

#### حضرت بهلول دائثًا

صرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار مبارک کی جانب مغرب حضرت بیال کی جانب مغرب حضرت بیال کی کا جانب مغرب حضرت بیلول دانا کاروضہ مبارک ہے۔ بیارتے ہیں۔

آپ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ بی**م سنجاب** الدعوات مجذوب پررگ گزرے ہیں۔ اور حضر ت امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ ہے بردی عقیدت تھی۔

آپ کامز ار مبارک ایک او ہے کے کثیرے میں ہے اور کثیرے پر ایک چاور پڑی گاہے۔

### ڈ مرہ بابا گورونانک

حضرت بہلول واٹا کے مزار مبارک کے ساتھ والے کمرے میں بابا گورونانک کی چلہ گاہ ہے جو کہ اب بندر ہتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بابا گورونانک جج پر جاتے ہوئے یہال رکے اور حضرت غوث الاعظم کے حضور میں حاضری دی اور آپ کی شان میں فارسی میں ایک تصیدہ بھی کہا۔ اس چلہ گاہ میں بابا گورونانک کی بعض اشیاء یادگار کے طور پر ابھی تک موجود ہیں۔

# حضر ت بشر حافی"

حضرت بعر حانی" کامزار مبارک جامع بعر حانی کے ایک کمرے میں ہے۔ جو جامع امام اعظم کے قریب واقع ہے۔ آپ ساری زندگی بغداد میں نظے پاؤل پھرتے رہے اور فرماتے رہے کہ وقت توبہ چو نکہ میں نظے پاؤل تھا۔ اس لئے مجھے میں حالت پندہ اور پھر قدرت کی کرم نوازی اور عطاد کچھے کہ آپ جب تک زندہ رہے بغداد کی سر کوں اور گلیوں میں کسی جانور نے پیشاب وغیرہ نہ کیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل اکثر آپ کی خدمت میں آیا کرتے ہے۔ چنانچہ آپ کے شاگر دکتے کہ آپ باوجود علم فقہ حدیث اور اجتماد میں بے نظیر عالم ہونے کے ساتھ آپ ایک دیوانہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ امر آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت امام احمد نے فرمایا میں تمہاری نبیت اپنے علم کو بہتر جانتا ہوں لیکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں لیکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں ایکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں ایکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں ایکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں ایکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں ایکن حضرت بھر حافی اللہ تعالی کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں ہیں۔

ایک و فعہ آپ رضا کے متعلق ارشاد فرمار ہے تھے ایک مخص نے کہا آپ لوگوں

ر میں لیتے۔ اگر آپ فی الحقیقت زاہد ہیں اور و نیا کے طلب گار نہیں تو کم از کم روں سے چیز لے کر دوسرے درویشوں ہی میں تقسیم کر دیا کریں آپ نے فرمایا کہ درویش تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو کسی سے کچھ نہیں ما تکتے اور اگر کوئی دے دے تو نہیں لیتے ہے اعلیٰ فتم ہے۔ دوم وہ لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دے دے تو لے لئے ہیں ہے متوسط در جہ کے لوگ ہیں۔ تیسری قتم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ جمال جی سے متوسط در جہ کے لوگ ہیں۔ تیسری قتم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ جمال سے اس کا امکان ہے خدا پر بھر وسہ کرتے ہیں اور اپنی محنت کرنے سے جی نہیں چراتے۔

مقام ينيخ منصور حلالجُ

یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو دار پر چڑھایا گیا تھااب اس مقام پر ایک خوبصورت عمارت بدنسی ہوئی ہے اور باہر صدر دروازے پر لکھا ہواہے

مرقد منصور الحلاج

آپ فنتل فی سبیل اللہ ہیں۔ آپ نے مقام فنافی اللہ میں اناالحق کا نعر ہبند کیا تھا۔ جس کی پاداش میں علاء ظاہر کے فتوی پر آپ کو ختم کیا گیا۔

ایک د فعہ لوگوں نے صبر کے معنی پو چھے تو فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤل کاٹ کر دار پر لٹکایا جائے تو آہ نہ کرے۔

روایت ہے کہ جب آپ کو دار کے نزدیک لے گئے تو پہلے آپ نے دار کو بوسہ دیا بھر سٹر حی پر قدم رکھ کر فرمایا کہ دار مردوں کی معراج ہے جب آپ کے ہاتھ دار کی سٹر حی سے جدا کر دیے گئے اور کاٹ دیے تو آپ ہنے۔ پوچھا کہ یہ بسنی کا گون سا موقع ہے۔ فرمایا کہ نبیت آدم ہے ہاتھوں کا جدا کرنا آسان ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاؤل کا نے گئے تو پھر تنہم فرمایا اور فرمایا کہ ان پاؤل کے علاوہ میرے اور پاؤل بھی ہیں ان کو کاٹو تو جانوں۔ اس کے بعد دونوں خون آلود ہاتھ منہ پر مل لئے اور فرمایا کہ کشرت کے ساتھ خون فل نیا نئل نبانے کی وجہ سے مکن ہے کہ میسرا چرہ زرد ہو گیا ہو۔ اس لئے ہیں نے خون مل لیا کے کہ سر خرو جو جاؤل اور لوگ یہ گمان نہ کریں کہ موت سے ڈر کر میرارنگ زرد ہو گیا

اور پھر جب آپ کی آتھ میں نکال کی گئیں تواکی کہر ام پھی گیا۔ اس کے بعد آپ کی زبان کو کا ٹناچا ہا گئر آپ نے فرمایا ذراصبر کرو۔ پھر یہ کہہ کر کہ المی محض تیرے لئے یہ لوگ بجھے تکلیف دے رہ جیں تواپنے فضل و کرم ہے ان کو محروم نہ رکھ کیو قلہ ان لوگوں نے تیم کی شریعت کی خاطریہ تکلیف دی ہے۔

جب آپ کی روح مبارک قفس عضری سے پرواز کر گئی تو آپ کے جسم مبارک سے انالحق کی صدابلند ہونے تکی۔ لوگوں کے تمایہ حالت بہت خطر ناک ہے اور حالت حیات سے بھی زیادہ مملک ہے پھر آپ کے جسم مبارک کو جلادیا گیا۔ گر پھر راکھ سے انالحق کی صدا آنے تگی۔ اس سے اور خطرہ پیدا ہوا۔ آخر آپ کی راکھ کو دریائے و جلہ میں ذال دیا گیا۔ گرجو نئی راکھ و جلہ میں ذال دیا گیا۔

آپ نے پہلے بی اپناک خادم کو وصیت کی ہوئی تھی کہ یہ لوگ میری خاک کو دریا میں ڈالیس کے اور دریا جوش مار کر بغداد کی طرف بردھے گا۔ اور شر اور اہل شرکو غرق کر دے گا۔ لیس جب تم اپنی حالت و کیھو تو فورا میر اپیرا بن و جلہ کی طرف کر وینا۔ چنانچہ جب خادم نے یہ کیفیت مشاہدہ کی اور اہل شر میں ابتری پیدا ہوگئی تو خادم نے دریائے و جلہ کی طرف آپ کا خرقہ کر دیا جس کو د کیھتے ہی دریا کا جوش ٹھنڈ اپڑ گیا اور پانی اپنی اصلی حالت میں آگیا۔ سان اللہ

آیک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے درگاہ الی میں مناجات کی کہ خداوند کیا سبب ہے کہ تو نے منصور کو ایک سخت سزادی تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کو ایک راز ہے مطلع کیا تھا مگراس نے راز فاش کر دیا۔ پس ایسے لوگوں کو چوباد شاہوں کے راز کو فاش کریں کئی سزاہواکرتی ہے۔

سے بیزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھے کر پوچھاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا کماکہ مقام صدق میں ٹھسر اکر انعام واکرام سے نوازا۔اور ان نوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کودار پر چزھایا کیا سلوک کیا تو فرمایا کہ انہوں نے محض حق کے لئے ایسا کیاان یر بھی رحت کی کیونکہ وہ حق کے لئے معذور تھے۔ امام السالتكين ينيخ شهاب الدين سهر ور ديٌّ

مقبرہ چیخ عمر سروردیؓ میں ایک خوبصورت معجد ہے جس کے ایک گوشہ میں چیخ شهاب الدین سهر ور دی آسود ه خواب ہیں۔ آپ سلسلہ سهر ور دید کے بانی وامام ہیں اور لا کھوں مند گان خدا آپ سے مستفیض ہوئے۔ آپ اکثربار گاہ غوثیہ حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں پیش ہو کر فیض حاصل کرتے۔ آپ کی بے شار تصانیف ہیں جن میں کتاب عوار ف المعارف تصوف کے موضوع پرایک شہرہ آفاق کتاب ہے۔

حضرت بهاؤالدین ذکریاماتانی اور حضرت شیخ سعدی شیر ازیٌ جیسے عظیم المرتبت بزرگول کے آپ شیخ طریقت تھے۔ آپ کامزار مبارک لکڑی کے ایک خوبصورت کشرے میں ہے اور اوپر آیتۂ الکری لکھی ہوئی ہے۔اور قبر مبارک پر چاور پڑی رہتی ہے۔

حضر تداؤد طائيٌ

حصرت داؤد طائی اکابر مشاختن میں ہے تھے۔ اور زہدوورع میں کمال درجہ رکھتے تتے۔ حضر تامام ابو صنیفہ کی شاگر دی کی۔ ہمیشہ اہل دیا ہے بھا گتے تھے۔

ا کیک و فعہ آپ کی والدہ محتر مہ نے ویکھا کہ آپ وحوب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پینے بہدرہائے والدہ نے کہا گری زیادہ ہے تم روزہ رکھتے ہو اگر سایہ میں بیٹھو تو کیا حرج ہے۔ فرملیا کہ مجھ کو خداے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خاطر آرام اٹھاؤ*ل*۔

فضیل بن عیاض نے دود فعہ آپ کو دیکھااور فخر کیا کرتے ہتھ۔ کہ میں نے داؤد طائی کی زیارت کی ہے۔ حضرت معروف کرخیٌ فرماتے ہیں کہ و نیا کو ذلیل و خوار سمجھنے والا شخص داؤر طائی ہے بڑھ کرمیں نے کی کونہ ویکھا۔

ا یک و فعہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام ابو یوسف سے در خواست کی کہ مجھ كوداؤد طائي كے ياس لے چلوجبوہ خليفه كولے كرآپ كے ياس آئے۔ تو آپ نے ملنے كى اجازت ندوی۔ پھر آپ کی والدہ کی سفارش حاصل کی۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے دودھ کے صدیقے میں تم ابو بوسب اور خلیفہ کی در خواست قبول کر لو۔ تب آپ نے فر مایا کہ اچھاان کو مل لیتا ہوں چو تکہ میری رضا مال کی رضا میں مضمر ہے وقت رخصت ہارون الرشید نے اشر فیول کی ایک تھیلی آپ کے نڈر کی اور کہا قبول فرمائیں مال حلال ہے۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ جھے کو اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنا مکان حلال طور پر فرو دفت کر دیا ہو وہ میرے لئے کافی ہے۔ اور دعا کی ہے کہ جب یہ خرج ہوجائے۔ تو میری جان قبض کر لے تاکہ کسی کا مختاج نہ ہو تا پڑے دو میری جان قبض کر لے تاکہ کسی کا مختاج نہ ہو تا پڑے۔ ایک و فعہ چا نہ فی رات میں آپ مکان کی چھت پر چڑھ کے یہاں کہ لے اور آسان کی طرف نظر کرکے عالم ملکوت کے خیال میں محوج ہوگئے۔ اور رونے گئے یہاں تک کہ بے خود ہو کر گریزے۔ ہمایہ نے سمجھا کہ شاید کوئی چور چھت پر چڑھ گیا ہے تلوار تا کی کہ جب پڑھ گیا ہوں کے خیال میں محوج ہوگئے۔ اور رونے گئے یہاں کے کہ جب نے خود ہو کر گریزے۔ ہمایہ نے سمجھا کہ شاید کوئی چور چھت پر چڑھ گیا ہے تلوار کے کہ جبچنا۔ گریزہ کی کے دورہ وکر گریزے۔ ہمایہ نے سمجھا کہ شاید کوئی چور چھت پر چڑھ گیا ہے تلوار کے کہ جبچنا۔ گریزہ کی کے دورہ وکر گریزے۔ ہمایہ نے سمجھا کہ شاید کوئی چور چھت پر چڑھ گیا ہے تلوار کے کہ جبچنا۔ گریزہ کی خورہ کو کر گریزہ کی کہ دورہ وکر گریزہ کے دورہ کو کر نے گرایا فرمایا خبر نہیں۔

آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ و فات کی شب داؤد ساری رات نماز میں مشغول رہا۔ آخرا کیک د فعہ تجدے میں گئے تو مدت تک سر نہ اٹھایا حتی کہ صبح کی نماز کاوفت ہو گیا میں نے ' کمابیٹا نماز کاوفت ہو گیاہے تگر جو اب نہ ملا۔ جب پاس جاکر دیکھا تو آپ و فات پانچکے تھے۔ کاریٹا نماز کاوفت ہو گیاہے تگر جو اب نہ ملا۔ جب پاس جاکر دیکھا تو آپ و فات پانچکے تھے۔

ایک مخض نے آپ کو خواب میں دیکھااس کو فرمایا کہ میں زندان سے رہائی حاصل کرچکا جول۔ آپ کی و فات کے بعد غیب سے آواز آئی کہ داؤد طائی اپنے مقصد کو پہنچ گیااور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔

آپ کامزار مبارک قبر ستان معروف کرخی کے آخر میں سڑک کی دوسری طرف واقع ہے۔

# حضرت معروف کرخیؓ

قبر ستان شیخ معروف کرخی بغداد کاایک قدیم قبر ستان ہے اور حضرت شیخ معروف کرخی ای قبر ستان میں ایک خوصورت گنبد کے اندر آرام فرما ہیں۔ آپ گامز ار مبارک بھی استجامت دعا کے لئے مضہورے۔ آپ آپ این زماند کے قطب تھے اور آپ کی ریاضتیں اور کرامتیں بے صاب ہیں۔ تقوی اور انس و شوق میں انتناء کو پہنچے ہوئے تھے۔

آپ حضرت امام علی رضاً کے وست حق پرست پر مسلمان ہوئے اور ایک عرصہ سیک آپ حضرت میں رہے۔ آپ کی شادت کے بعد آپ نے حضرت میں رہے۔ آپ کی شادت کے بعد آپ نے حضرت میں رہے۔ آپ کی شادت کے بعد آپ نے حضرت میں داؤد طاقی سے فیض صحبت حاصل کی۔

ایک دن آپ بازار میں جارہ سے اور روز در کھا ہوا تھا ایک ماشکی نے کمار جم اللہ میں شرب بعنی اللہ تعالیٰ اس پر ہر حم فرمائے جو شخص پانی چئے۔ چنانچہ آپ نے پانی لے کر پی لیا۔ لوگوں نے پوچھاکہ آپ توروزہ دار تھے۔ فرمایا ہے شک لیکن میں نے اس کی دعا کی طرف رغبت کی۔

آپ گی و فات کے بعد لو گول نے آپ کو خواب میں دیکھااور ہو چھاکہ اللہ تعالیٰ فیل کے آپ کو خواب میں دیکھااور ہو چھاکہ اللہ تعالیٰ فیل نے آپ کے خواب دیا کہ ایک مافنگی کی دعا کے ظفیل بخش دیا۔

### جحة الاسلام محمد غزالي ً

بغداد شریف کے قدیم قبر ستان کے ایک کونے میں جھۂ الاسلام امام محمد نزالی کا مزار پرانوار ہے۔ آپ عظیم مفکر اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت آپ ہی کی تصانف ہیں۔ آپ کو تصوف کی دنیا میں ایک غیر فانی اور عظیم مقام حاصل ہے۔

آپ کے مزار مبارک پر ایک خوصورت گنبد بنا ہوا ہے اور حضرت امام محمد غزالی کا مزار مبارک ایک پر کیف مقام ہے۔

#### سيدة زبيده خاتون:

اس خانون کا عظیم الشان کار نامه نهر زبیده ہے۔ آپ خلیفه ہارون الرشید کی خدا ترجی بیدی خصیں اس وقت قبر زبیدہ کی حالت کچھ اچھی نہیں۔ لوح مزار بھی شکتہ اور خراب

ہو چگ ہے۔ شیخ حبیب عجمی

آپ اولیاء متفتد مین میں ہے ہیں اور حضرت خواجہ حسن بھری کی مجلس میں رہ کر علم دین حاصل کرتے رہے۔

ينيخ محمرالفي قطب:

سے وہ خوش تسمت ہزرگ ہیں جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیا تی کے دراقدس پر چوری کے ارادہ ہے آئے تصاور آپ کی نگاہ کیمیاء سے قطب بن کر نکلے۔ آپ کامزار مبارک بھی باب الشیخ ہے تھوڑے فاصلے پرواقع ہے۔

<><>



کربلاء معلی بغداوشریف سے تقریباً یک سوکلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ راستہ میں سب سے پہلے ایک مقام میتب آتا ہے جہاں پر ان دو فرزندان مسلم بن عقبل کی قبور مبارکہ ہیں جبعو شہید کر دیا گیا تھا۔ بیب سارا شنرادے ایک دوسرے کوذع ہوتے ویکھتے رہے۔ ان میں سے ایک کانام ایر اجیم اور ایک کانام محر تھا۔ اور بعد میں ان کے اجسام مبارکہ کو دریائے فرات میں بہادیا گیا اور جب میتب کے مقام پر پہنچیں تو یہاں و فن کر دیا گیا۔

اس مقام سے آھے جاکر حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر الطیار کا مزار مبارک

-4

### حرم امام عالى مقامعً

شہید کربلاء نواسہ رسول ﷺ کا سنہری گنبد اور دو سنہری مینار دور ہے ہی نظر آنے شروع ہوجاتے ہیں اور سامنے صدر دروازے پر آنخضرت علیظی کی بیہ حدیث مبار کہ لکھی ہوئی ہے

#### (حسین منی و انا من حسین) حبین مجھ سے ہیںاور میں حسین سے ہول

اندر داخل ہول تو سامنے ضر تے مبارک کی سنہری جالی نظر آجاتی ہے جس کو دیکھتے ہی انسان پر ایک مجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کربلاکا ساراوا قعد آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے زہد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کی نے آپ سے عرض کی کہ آپ اس قدر خدا ہے خوف زوہ کیوں رہتے ہیں تو حضرت امام عالی مقام نے جواب میں فرمایا کہ جو صحف د نیا میں خدا ہے ڈر تار ہے گاکل قیامت کے دن اس کے لئے امن وامان ہے۔

مقام حضرت امام حسین پر ہر وقت بے بناہ رش رہتا ہے۔ روضہ مبارک کی تغمیر بھی واقعی قابل دید ہے۔ خوصورت فانوس 'قندیلیں 'بہترین قشم کے قالین ' دیواروں پر بہترین کاشی کاکام جلی کی روشنی میں ایک مجبب منظر پیش کرتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کے حضور بدیہ سلام پیش کررہاہے توکوئی در دونوا قبل میں مشغول ہے۔ آپ کے مزارا قدس سے تھوڑا ساآگے جانب مغرب ایک گوشہ میں عنج شہیدال ہے جمال بیتیہ شداء کربلاء کے اجسام مدفون ہیں۔

#### حضرت عباس علمدارٌ

مزاراقد س حضرت امام عالی مقام نے باہر نکل کر قریب بی ایک الگ ممارت میں حضرت عباس علمدار حسین ہیں آپ حضرت عباس جو کہ علمدار حسین ہیں آپ حضرت عباس جو کہ علمدار حسین ہیں آپ حضرت علی کے فرزند ہیں اور اپنیر اور حضرت امام حسین کے ساتھ روزعا شور تیتے ہوئے صحراء میں اپنی مجاہدانہ جاشاری اور و فاداری کا جبوت و ہے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس نے یوم کربلاء جس ایٹر اور و فاداری کا مظاہر ہ فرمایا۔ اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں ضیں مل سے تی۔ آپ نے اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت امام حسین گا و فاع کیا۔

آپ کے مزار مبارک کی تغییر قابل دید ہے۔ دو خوصورت میناروں کے در میان دورے آپ کے مزار مبارک کا سنری گنبد نظر آجا تا ہے اور دل سے فوری بیہ آواز تکلتی ہے۔ السلام علیك یا حضوت عباس علمدارؓ

آپ کی ضر تکے مبارک کے ارد گرد بھی ہروفت بے پناہ بھوم رہتا ہے اندر دیواروں پر بہترین قتم کا شخصے اور کا شی کا کام ہوا ہے۔اور اعلیٰ قتم کے قالین چھے ہوئے ہیں اور بہترین فانوس آویزال ہیں۔

#### تلزينبية

ہتایا جاتا ہے کہ بیہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امام عالی مقام کی ہمشیرہ سیدۃ زینب کا حضرت امام حسین ہے مکالمہ ہوا تھا۔ اور آپ اپنی ہمشیرہ کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بیہ مقام ایک او نچی جگہ پر واقع ہے اور یہاں پر بھی زائرین کی آمدور فت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خیمہ گاہ

یہ وہ مقام ہے جہاں پر اہل بیت عظام کے خیے نصب تھے۔اب تواس مقام پر خیمے نہیں ہیں باتلہ ایک خوصورت عمارت بدنی ہوئی ہے جس میں محراب حسین (جمال پر حضرت امام حسین کا خیمہ مبارک تھا)اور دوسرے مقامات بتائے گئے ہیں۔

مزار مبارک حضرت حرشهیدٌ

كربلاء معلى سے تقريبا جھ كلوميٹر كے فاصلے ير حضرت حرشھيد كامزار مبارك ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو دوزخ کے کنارے کھڑی تھیں اور ایک جست میں حضرت امام حسین کا ساتھ وے کر جنت الفردوس میں چینج سمئیں۔ واہ حضرت حرتیری عظمت کو

آپ کامزار مبارک جاندی کے ایک خوبصورت کشرے میں ہے اور ایک طرف چھوٹاسا دروازہ لگا ہوا ہے اور اوپرا کی فریم میں آپ کے حضور نذرانہ سلام لکھا ہوا ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر بھی ایک خوبصورت گنبد بنا ہواہے جس پر بہترین پتمر کا کام ہواہے۔



نمجف انثمر ف خبره نه کرسکا مجھے جلوہ داش فرنگ شرمہہم میری آنکھوں کاخاک مدینہ و نجف قال قال قال

نجف انثر ف جس کی خاک کو عظیم اسلامی مفکر اور شاعر مشرق حضرت علامه محمد اقبال نے اپنی آتھوں کاسر مہ کہا۔ کربلاء معلیٰ ہے تقریباً ۳۷ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یمال پر ایک عظیم قدیم قبرستان بھی ہے۔ جس میں بے شار بزر گان دین اولیاء علماء کے علاوه دوانبیاء کرام حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبور مبارکہ ہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک گنبد کے نیچے بیہ دونوں قبور ہیں۔ کمرے کے باہر لکھا ہوا

> مرقدالانبياء هودٌ و صالحٌ اس مقام پر بھی زائرین سلام کے لئے آتے رہے ہیں۔ مزار مبارک حضر ت علیؓ

آیٹے کے مزار مبارک کا طلائی گنبداور دو سنہری مینار دور سے نظر آئے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیبار گاہ شیر خداعلی المر تفعی ہے۔ جن کے بارے میں نبی اکرم علی نے فرمایا:

انا مدينة العلم و على بابها

میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کادروازہ ہے

اور کسی شاعرنے کیا خوب کماہے۔

على كامريتبه الله اكبر علیٰ کی دید دید مصطفیٰ ہے

واقعی وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جوان عظیم ہستیوں کی زیارت کے لئے ان مقامات مقد سنه تک چھنچ جاتے ہیں۔

عراق میں موجود خوبصورت ترین مزارات میں آپ کامزار مبارک شار ہو تا ہے اوروا قعی قابل دیدہے۔



کوفہ نجف اشرف ہے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔ عالم اسلام کا ایک اہم ترین شہر اور اسلامی ریاست کادار الخلافہ رہاہے۔

كوفيه مين موجود مقامات مقد سهجو قابل ديدين ترتيب واراجمالأ تعارف

### جامع مسجد کو فیہ

جامع مسجد کوف کا بھی قدیم ترین مساجد میں شار ہوتا ہے۔اور اس جامع مسجد میں امر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجد کو بحالت تماز ضرب لکی اور جس مقام پر آپ کو ضرب لگی اس مقام پر آپ کو ضرب لگی اس مقام پر آپ کو ضرب لگی اس مقام پر آب کو ضرب لگی اس مقام پر آب ایک چاندی کاور واز ولگا ہوا ہے اور او پر خوصورت لکھائی اور در وازے کے او پر والی جگہ پر بہترین فتم کا سنہری کام ہواہے۔

# مزار مبارك حضرت مسلم بن عقبل ً

اس مسجد کوف کے قریب ہی ایک گنبد میں حضرت مسلم بن عقبل کامزار مبارک ہے اروگرو لکڑی کاخوصورت کشر ابنا ہواہے۔ آپ شہید کربلاء حضرت امام حسین آکے سفیر متھے۔

تھوڑ اسابائیں جانب حضرت ہانی بن عروہ کا بھی مزار مبارک ہے۔

# مقام نوح عليه السلام

ای جامع مسجد کوفہ کے اندر مقام نوح علی السلام بھی ہے اور مسجد سے باہر وسنق صحن میں ہے شار مقامات عبادت ہیں۔ جہاں نشانات کے ''رپر اب محراب سے ہوئے ہیں۔

اس جکہ کو جہاں ہے طوفان نوح خلابر ہوا تھااور حضرت نوح علیہ السلام کی تشتی چلی تھی اس مقام کولوہے کے جالے کی صورت میں محفوظ کیا گیاہے۔

# مزار مبارک حضر نت خدیجه بنت علیٌّ

جامع مجد کوفہ کے صدر دروازے ہے باہر سڑک کے در میان میں حضرت

خدیجید بنت علی جو حضرت عباس علمداری بمشیره بین آرام فرما ہیں۔ حضرت عليٌّ كالمحر مبارك

یہ میارک گھر بھی جامع مسجد کوفہ ہے قریب ہی ہے اور اس گھر میارک کی زیارت کے لئے ہروفت زائرین کا بچوم رہتا ہے۔ حضرت علیٰ کے گھر کے مختلف چھوٹے يهو أر سبيداك كره كبار عن بناياجاتا كم يهال يرآب كو عشل ويا كيا تقا-ایک اور کمرہ ہے جہاں پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں ایک کنوال ابھی تک موجود ہے جس کایانی اب تک جاری و ساری اور بے شار دسمار یول کا عاباج بتاياجا تاب\_

جامع مسجد کوفیہ کے قریب ہی حضرت علیٰ کے عظیم صحافی جناب میثم تمار کی قبر میارک ہے۔ جن کو محبت علیٰ کی وجہ ہے سز اد ی گئی تھی۔ کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے وہ مقام بھی نشانی کے طور پر موجو د ہے جہال

ے مچھلی نے حضر ت یونس علیہ السلام کونگل لیا تھا۔



سامراء حضر تامام على نقي اور حضرت امام حسن عسكريٌ کے مزارات ِمبارکہ

سامراء بغداد شریف ہے تقریباً ۱۷ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور دریائے وجلہ کے کنارے واقع ہے۔ یہیں پر گلتان زھرا کے دو پھول حضر ت امام نقی اور حضر ت امام حسن عسکری دوبلند سنری مینارول کے در میان ایک خوبسور ت گنبد میں آرام فرما ہیں۔ حضرت امام حسن بن على نقيٌّ چو نكه بهال محتم خليفه نظر بهد رہے اس لئے آپ حن عسکری کے نام سے معہور ہوئے۔

ان مذکور ہبالا دواماموں کے علاوہ حضر تامام علی نقیؓ کی ہمشیرہ سیدہ حلیمہ خاتونؓ اور حصرت امام حسن عسکریؓ کی زوجہ محتر مہ سید ۃ نرجس خالونؓ کے مزارات مبار کہ بھی میں ہیں۔اور میہ سارے مزارات مبارکہ جاندی کے کئیرے میں ہیں۔اوراویر بہترین فتم کا کام ہواہے۔اندر دیواروں پر بھی بہترین کاشی اور پھر کا کام ہواہے۔

یمیں پر بھی وہ مقام ہے جہاں بقول اشنی عشر پیہ حضر تام محمد مهدی بیجین میں غائب ہو گئے تھے۔

ان مقامات مقدسہ کا طلائی گنبد تمام مز ارات کے گنیدوں میں بردا شار ہو تا ہے۔ اوراس پر سونے کیا پنٹیں گلی ہوئی ہیں۔





# مزار مبارك حضرت ذوالكفل عليه السلام

شر بابل جاتے ہوئے رائے میں ایک گاؤں ذوالکفل آتا ہے جہاں پر بدنی اسرائیل کے مشہور پیمبر حضرت ذوا لکفل علیہ السلام کامز ار مبارک ہے۔

آپ کے مزار مبارک کے ساتھ والے کمرے میں آپ کے پانچے اصحاب کی بھی قبرين بين اورايك مقام حضرت خصر عليه السلام كابھي بتاياجا تا ہے۔ .

### مزار سیدناایوب علیہ السلام اور ان کے چشمے

بابل شہر سے تقریباً دو کلومیٹر پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار آتا ہے اور تھوڑا ساآ گئے جاکر آپ کامسکن ہے۔ جہاں وہ دو چشمے اب تک موجود ہیں جن کا ذکر قر آن پاک میں آیا ہے۔ان دونوں چشموں میں اب تک یانی موجود ہے۔ لوگ یانی ہیتے بھی ہیں اور نماتے بھی ہیں۔

#### كنوال هاروت وماروت

تاریخی اور قدیمی شهر بابل کے کھنڈرات میں وہ کنواں اب تک موجو د ہے جس میں ا بک روایت کے مطابق دو فرشتے حاروت وماروت لفکے ہوئے ہیں۔اس کنو کیس میں ابھی تک یاتی موجود ہے اور کافی گمرا ہے۔ پیتمر کا ٹکٹرا پھینکیس تو کچھ وفت کے بعدیانی کی آواز سائی دیتی ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ کنوال بطور عبر ت آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔



موصل بغداد شرے ۵۰ ۳ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور دریائے وجلہ کے کنارے ایک قدیم شر ہے۔ اس کا پرانانام نینوا ہے اس شر میں حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کی عباوت گاہ بھی بہیں ہے۔ موصل میں موجود مقامات مقدر کا جمالاً تغارف:

# مقام حضرت يونس عليه السلام

یہ مقام پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔اور کافی او نچائی ہے۔ یہاں پر ایک مسجد بھی بدنی ہوئی ہے۔ جس پر نکھا ہوا ہے۔

#### جامع النبي يونس عليه السلام

اس مقام سے پورے شرکا نظارہ ہو سکتا ہے۔اس مقام پربائکل نئی تغییرات ہوئی ہیں۔ جامع مسجد یونس علیہ السلام ستایا جاتا ہے۔ جبکہ ہیں۔ جامع مسجد یونس علیہ السلام ستایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ بیت المقدس میں مدفون ہیں۔ مسجد اور مقام یونس علیہ السلام نمایت خوصورت، ماہوا نے۔

#### مزار حضرت جرجيس عليه السلام

حضرت جرجیں علیہ السلام بدنی اسرائیل کے پینجبر تھے۔ اور یہ وہ پینجبر ہیں جن
کے جسم مبادک نے سات فکڑے گئے تھے۔ آپ کا مزار مبادک سیر ھیوں سے اتر کر
ینچ آتا ہے اور بائیں طرف دیوار میں ایک دروازہ ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس
دروازے کے اندر حضور نبی اگرم عیالے کا موئے مبادک پڑا ہوا ہے اور خاص خاص نہ بی

## مزار مبارک حضرت شیت علیه السلام

آپ کامزار مبارک موصل شرک وسط میں ایک سڑک کے کنارے واقع ہے او قات نماذ کے علاوہ یہ مقام بعد رہتا ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ایک خوصورت مسحد بھی بدنی ہوئی ہے۔ مزار حضرت شیت علیہ السلام کافی نمباہے اور اوپر سبزر ٹک کی چاور

# مزار مبارك فينخ فنخ موصليًّ

آپ کامزار مبارک شارع الفتح پر ایک قبرستان کے قریب ایک پرانی طرز کے گنبدے نیچے ہے۔ میخ سری سقطی اور میخ بھر حافی " کے جمعصر بیں۔ ریاضت و مجاہدہ میں آپ کمال حد کو بہنچے ہوئے تھے اور بوے متجاب الدعوات بزرگ تھے۔ آپ کی و فات کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر ہو جھاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس قدر مجھ سے یو چھاکہ تم کیوں روتے تنے ہیں نے کہا کہ اسینے گناہوں کی شرم سے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کما کہ میں نے فرشتے کو تھم دے دیا تھا کہ تہمارا کوئی گناہ نہ لکھے کیونکہ تم شرم کی وجہ ہے روتے تھے۔ آپ کا مزار مبارک بھی ایک پر کیف

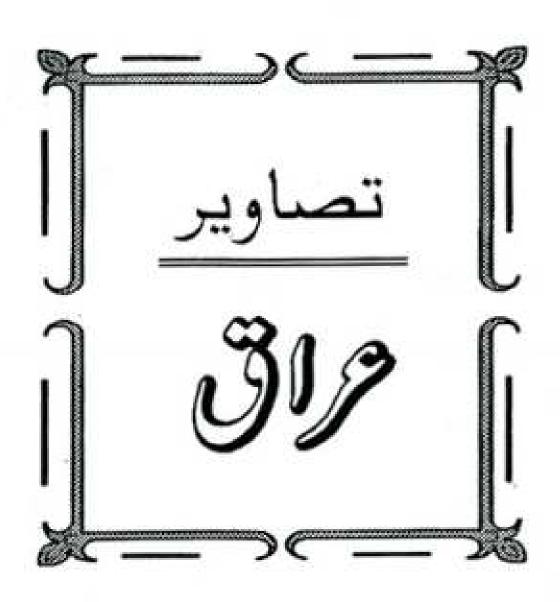

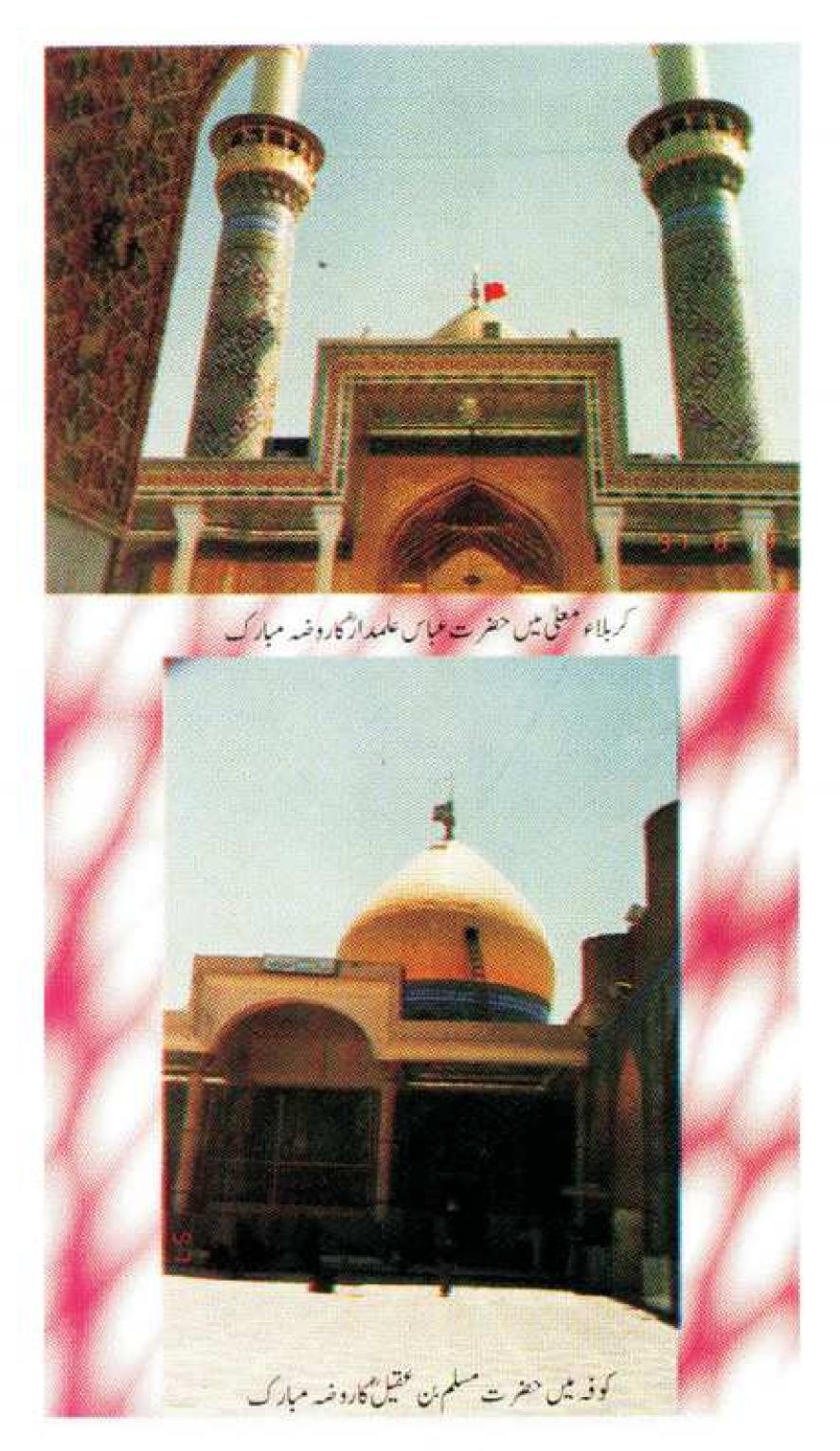

#### نجف اشرف میں حضر تامام علی کامز ار مبارک

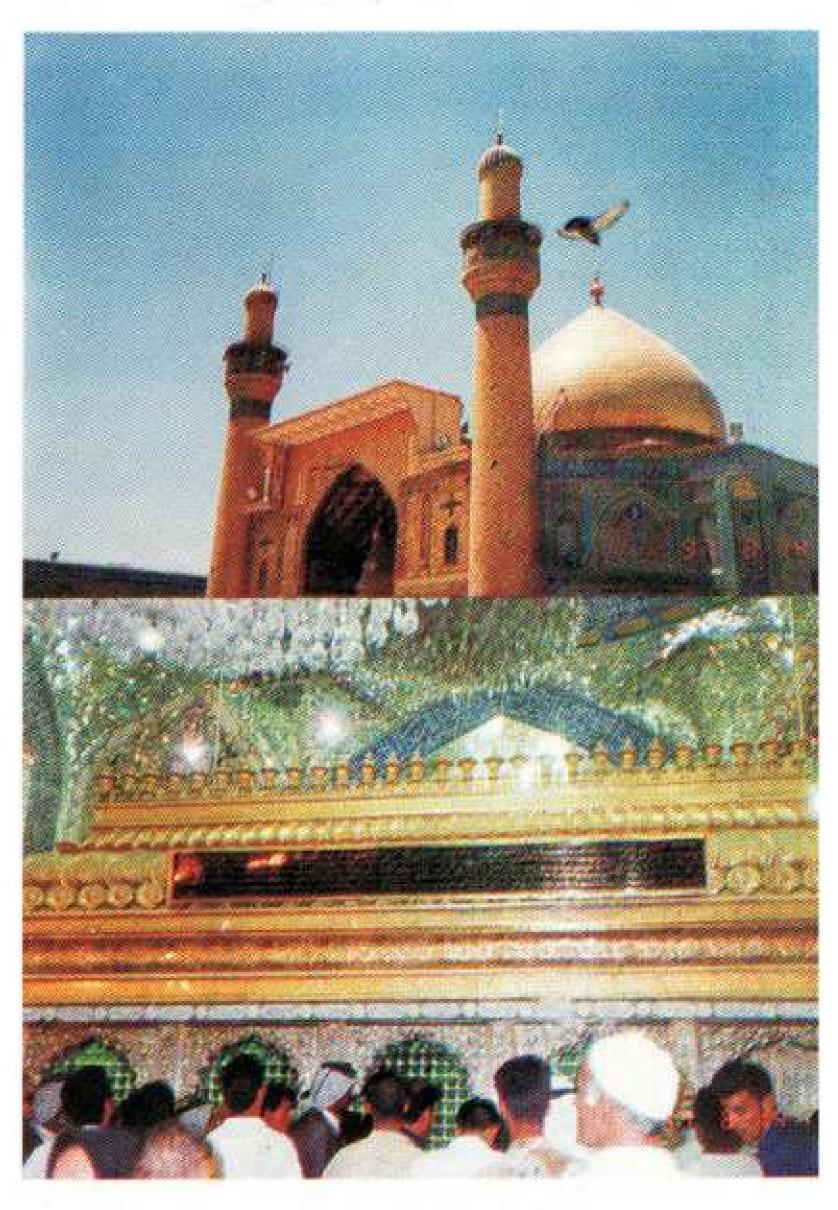

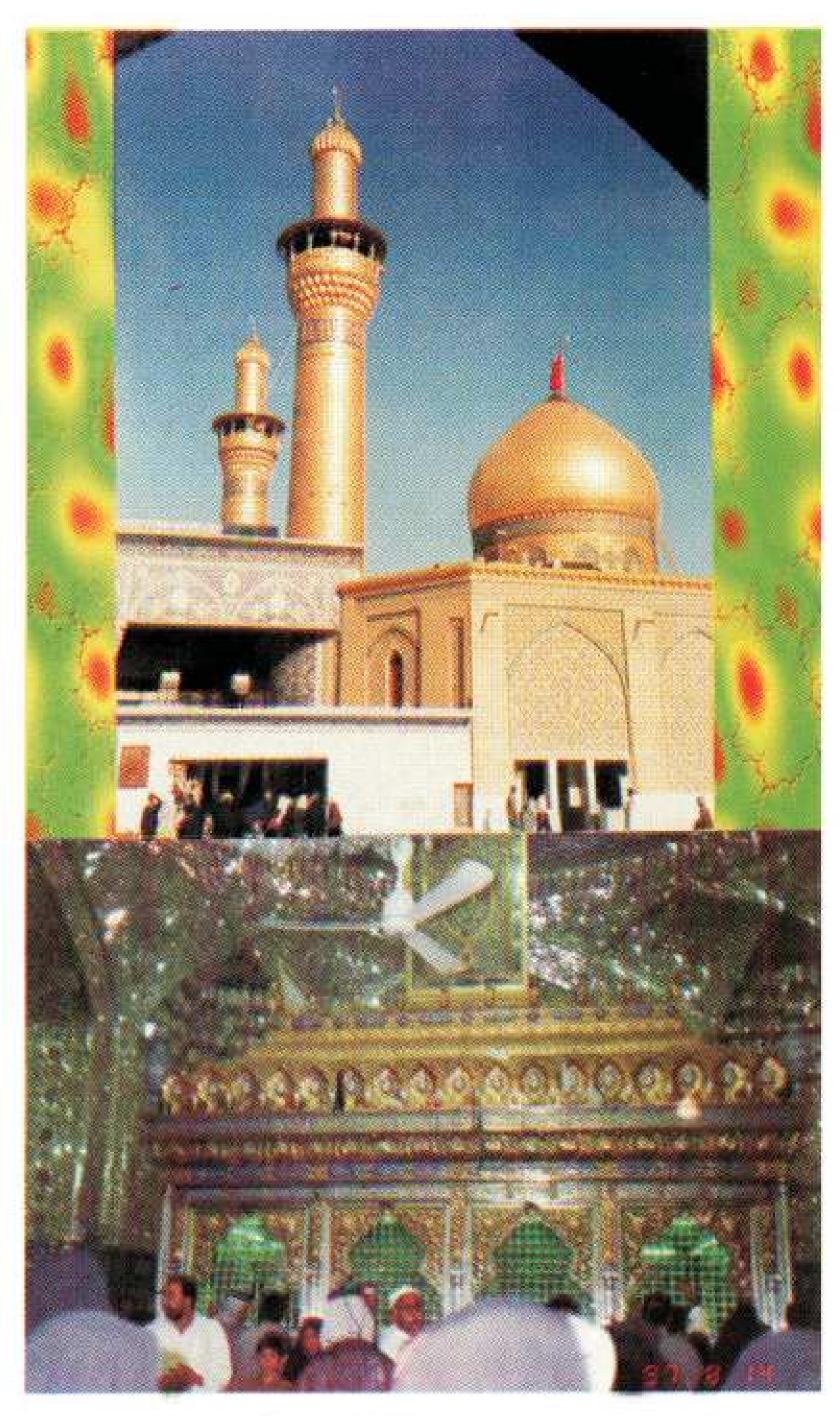

كربلاء مين حضرت امام حسين كامز ارمبارك

#### كاظميين شريفين

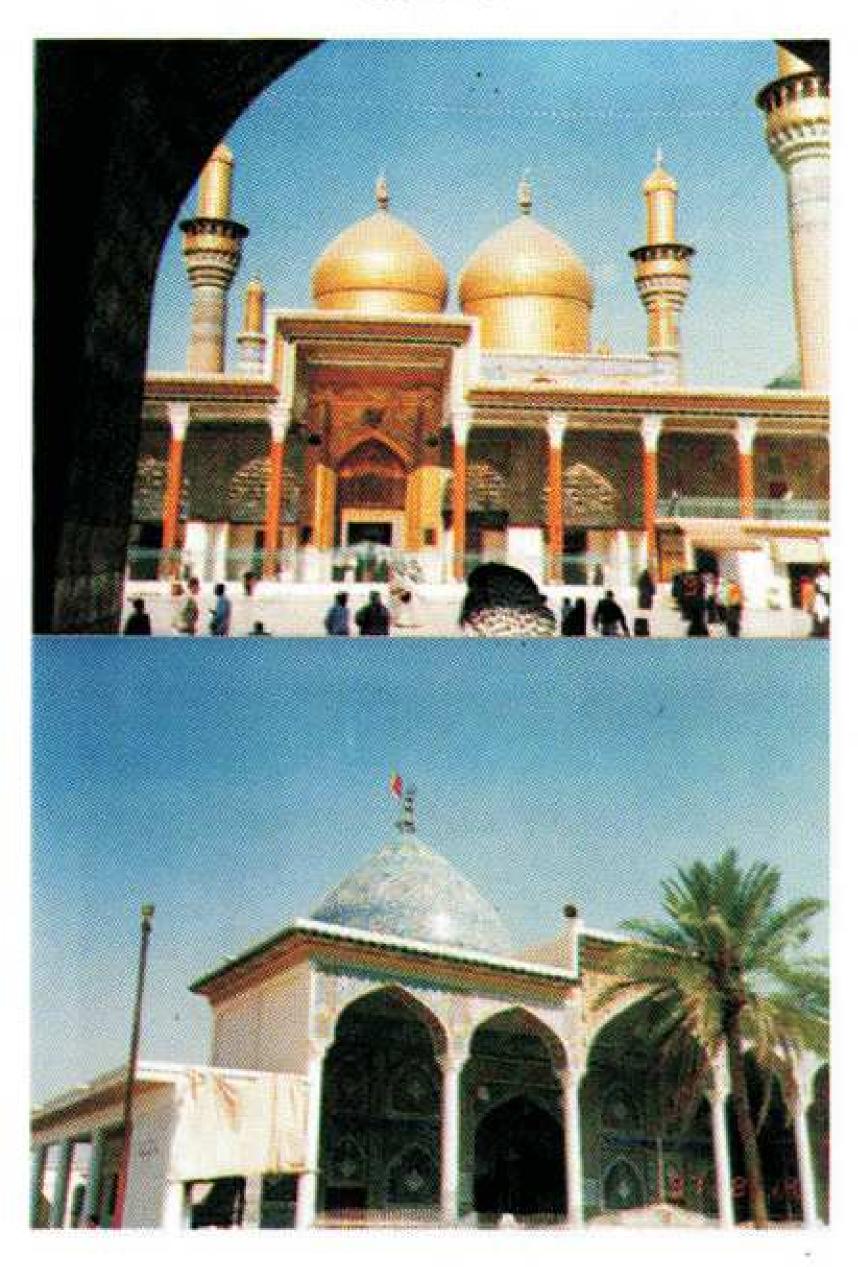

روضه مبارک حضرت حرشهید"

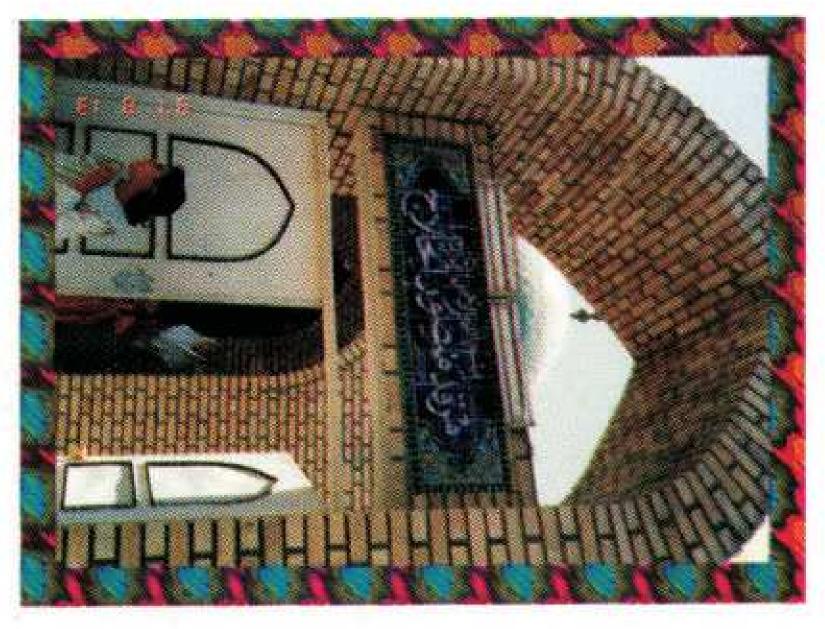

مقام حفرت الله منعور



ノンマンンとのいまままでしているという

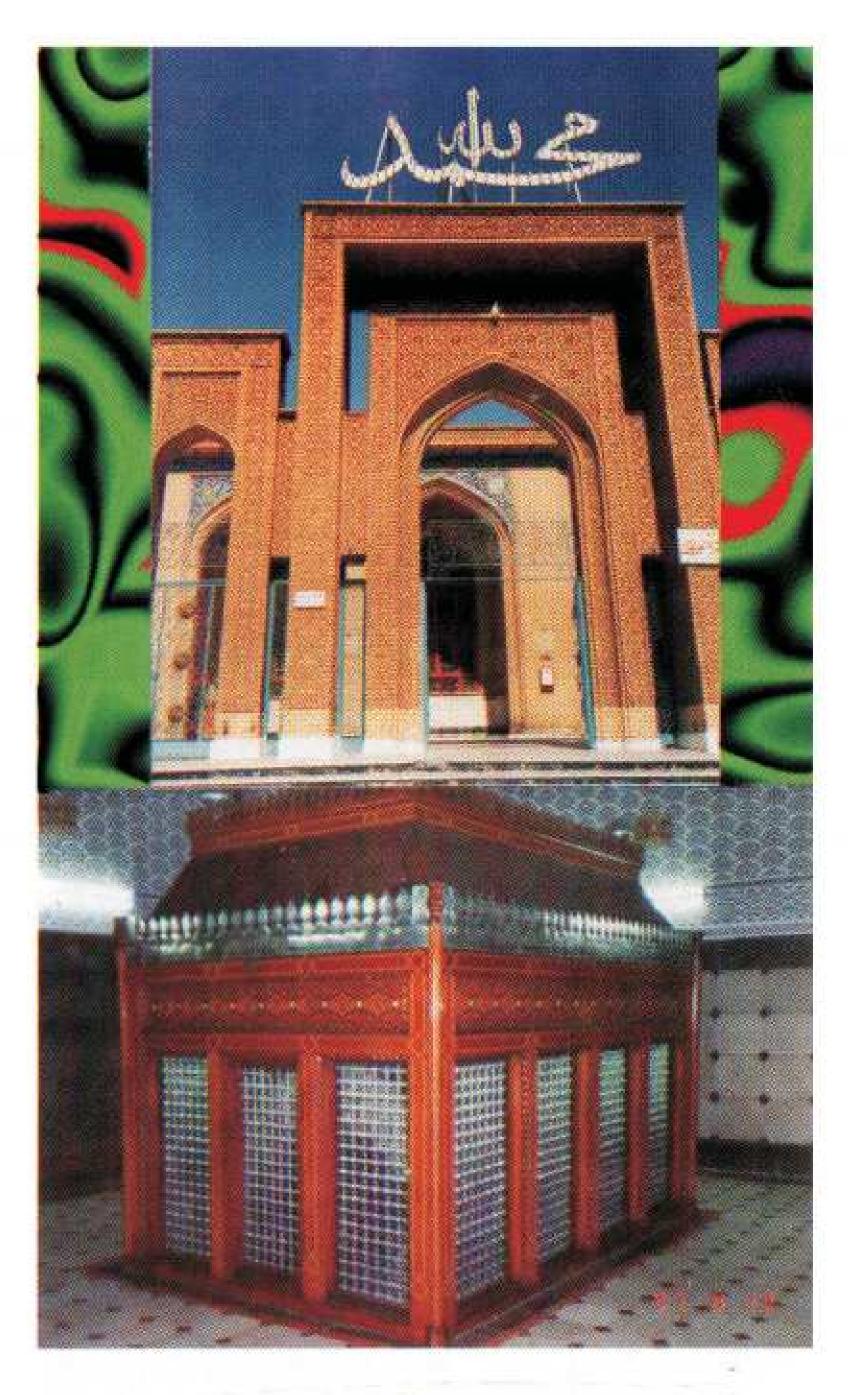

· بغدادشریف میں «عفرت امام اعظم الد حنیفه کامز ار مبارک

#### بغداد شریف میں مزار پرانوار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی<sup>۳</sup>





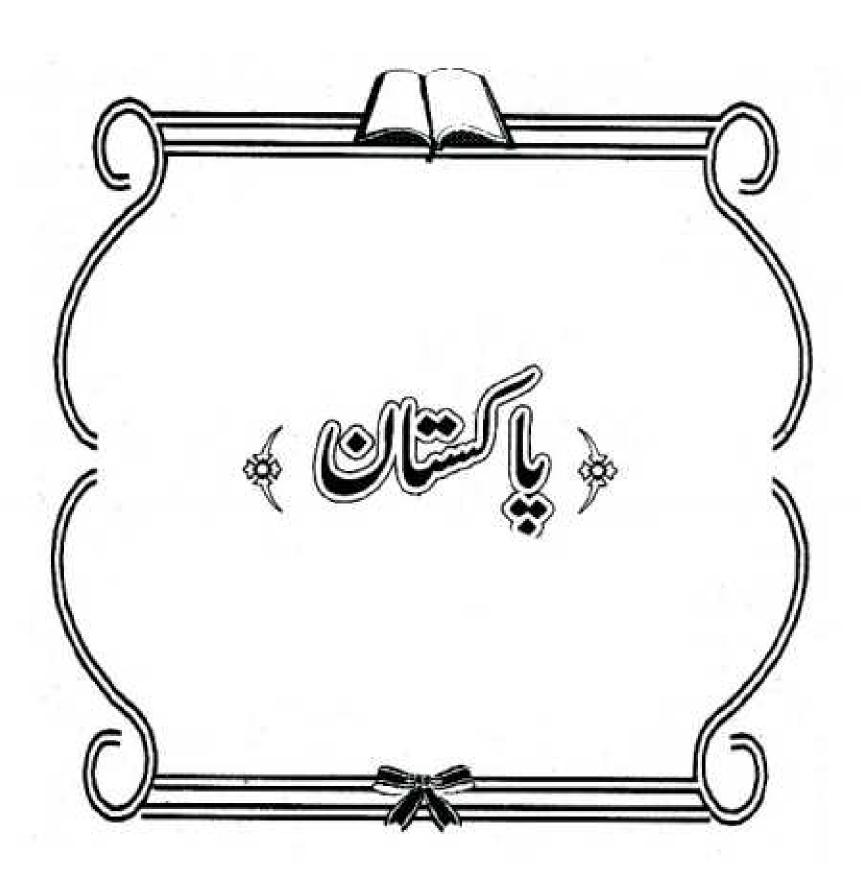

حمد الله غیر ملکی سفروں میں مقامات مقدسہ کی زیارات کے علاوہ اپنے ملک میں بھی بزر گان وین کے مزارات مقد سه پر حاضری کاشر ف حاصل جوا۔

ہمارے بورے ملک میں بے شار محبوبان خدا اور اولیاء اللہ کے مزارات مبارک ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ صوبہ پنجاب میں ان بزرگان دین نے اسلام کی جو شمعیں روشن کیس ان کی کہیں مثال شیں ملتی۔

آئندہ صفحات میں آیا نشاء اللہ چند چیدہ چیدہ بزر گان دین کے حضور حاضری کی تفصیل اوران کا تذکر دیڑھیں گے۔



صوبہ سر حداور صوبہ پنجاب بیں حدفاصل دریائے اٹک ہے اور صوبہ سر حدکا دارالخلافہ پٹاورایک قدیمی اور تاریخی شہر ہے جس کی تاریخ بنراروں سال پرانی ہے۔ پاکستان کے دوسرے شرول کی طرح پٹاور کو بھی بیہ شرف حاصل رہاہے کہ یمال پراکٹر اولیاء اور صوفیاء کرام برسول مقیم رہ کر خلق خدا کی رہنمائی کرتے رہے اور لوگوں کو اپنے فیوش و برکات سے نواز تے رہے۔

پٹاور شر اوراس کے آس پاس بے شار اولیاء اور صوفیاء کے آستانے ہیں۔ جمال مخلوق خدااب بھی حاضر ہوکر فیض حاصل کرتی ہے۔ جناب ایم زمان کھو کھر (مصنف کتاب پاکستان میں محبوبان خدا کے نوگز لیے مزارات) کی تحقیق کے مطابق پٹاور میں بھی ہ گز لیے مزارات پائے جاتے ہیں۔ پٹاور سے تقریباً کلو میٹر کے فاصلہ پر اصحاب باباکا ۲۲ گز المبامز ار ایک بلند نیلہ پر واقع ہے۔ اس طرح صدر چھاؤنی اور اسلامیہ کالجے کے قریب بھی ہی او کے پاس ہوگز لیے مزارات واقع ہیں۔

ا نئی اولیاء اور صوفیاء کے آستانوں پر حاضری کا پروگرام بہتایا۔ اور اپنے دوساتھیوں حاجی محد نواز اور راجہ محد ریاض کے ہمر اہ گرمیوں کی ایک صبح بذریعہ کوج پٹاور روانہ ہوئے۔ پٹاور پہنچنے کے بعد ایک فیکسی کرایہ پرلی اور اس میں سوار ہو کر جن جن مقامات پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ قار کین کرام کے لئے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

# حضرت اخوند پنجوبابا چشتی

آپ کا مزار مبارک آگبر پورہ میں واقع ہے۔ حضرت اخوند پنجوبابانے سرحد میں سلسلہ چشتیہ کے حرفان اور مبدایت کی راہ مسلسلہ چشتیہ کے چراغ کوروشن کرکے اس سر زمین کے لوگوں کو عرفان اور مبدایت کی راہ دکھائی۔

آپ کا اصل نام سید عبدالوهاب تھالیکن آپ اخوند پنجوبلاک نام سے مشہور ہوئے۔ کتاب تذکر واولیائے پاکستان کے مطابق آپ چونکہ اسلام کے بدیادی پانچے ارکان کی ا

تعلیم دیتے تھے۔اس لئے آپ کے مخالفین نے آپ کو مزا تا پنجوبابا کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرملیا کہ اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میرانام اسلامی ارکان کی ہناء پر رکھا گیا ہے۔ خدا کرے کہ قیامت تک میرا بھی لقب ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت سے آپ پنجو بابا کے نام سے مضمور ہوئے۔

آپ نے اکبر پورہ میں متیم ہو کر رشد و ہدایت اور درس و تدریس کا عظیم کام شروع کیا۔ اور ہزاروں طالبان علم ومعرفت آپ کے روحانی سر چشمہ سے فیض بیاب ہوئے۔
آپ کے آئینہ اخلاق میں سخاوت اور استغناکا وصف سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سخاوت اور فیاضی کا بیا عالم تھا کہ کوئی جا جت مند آپ کے درسے خالی نہ جاتا۔ حاکمان وقت کی عقیدت کا بیا حال تھا کہ خود سلطان جلال الدین آکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہواکر تارہ

چشتی صوفیاء کی طرح آپ کے معمولات بھی مقرر تھے۔ نماز نجر سے چاشت تک ذکر و فکر میں مصروف رہتے۔ نماز ظهر کے بعد طلبہ کو درس دیتے۔ مغرب کے بعد درس قر آن پاک دیتے اور عشاء کی نماز کے بعد اوراد و ظائف اور مراقبات میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت اخوند پنجوبلاا ہے وقت کے مشاخلین کا ملین میں سے تھے۔ عباوت و عشق میں غرق اور اللہ چشت کے سلسلے کو پھیلانے میں سرگرم رہتے۔

آپ نے عمد شاہجمان میں ۹۵سال کی عمر میں ۱۰۳۰ احجری میں وصال فرمایا۔ آپ کی تجییز و تکفین میں حضرت مینخ رحمکار المعروف حضرت کاکاجیؓ جیسی جلیل القدر ہستی بھی شریک ہوئی۔

آپ کاعرس مبارک ہر سال ۲۷ اور ۲۸ رجب کوبنا ہے منعقد ہوتا ہے۔

آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ فاتحہ پڑھی اور پھر کچھ ویر مھسرنے کے بعد حضرت نانگابلاجی صابریؓ کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ جو کہ اکبر پورہ میں ہی حضرت اخوند پنجوبابا کے مزار کی جانب شال واقع ہے اور پیدل ہی یہاں پہنچ کتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بھی شاندارانداز ہیں تغییر کیا گیا ہے۔ روضہ کے اندرونی حصہ میں شخضے کا کام ہوا ہے اور اوپر شاندار اگنبد تغییر ہوا ہے۔ آپ بھی ایک ولی اللہ اور ورویش بزرگ ہوگزرے ہیں۔ آپ انیسویں صدی عیسوی کی شخصیت ہیں۔ آپ نے حضرت اخوند پنجوبابا کے قریب مستقل اقامت اختیار فرمائی اور پھر وہیں وصال فرماکر دفن ہوئے۔

آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد موضع چیکنی روانہ ہوئے تاکہ میاں محد عمر چیکنی نفشبندیؓ کی خدمت میں حاضری دیں۔ موضع چیکنی پیٹاور شر سے تقریبا یا چے کلومیٹر کے فاصلہ برہے۔

# حضرت میاں محمہ عمر چپکنی نقشبندیؓ

میاں محمد عمر چیکٹی بھی سرحد کے معروف اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کے دادا قادر خان صاحب علم و فضل اور سلسلہ قادریہ چشتیہ کے ایک مضہور بزرگ ہو گزرے ہیں جو کلا خان کے لقب سے مضہور ہوئے۔

حضرت میاں محد عمر چھکٹی کی اہتد انی تربیت آپ کی والدہ اور نانانے کی اور پھر آپ نے عبد الغفور نقشبندی اور شیخ فرید اکبر پوری جیسے علماء سے علوم دیدیہ کی جھیل کی۔

آپارچہ شخ سعدی لاہوری سے عقیدت وارادت رکھتے تھے لیکن بیعت آپ
کے مرید و خلیفہ شخ کی (انک) المعروف حضرت جی کے دست حق پرست پر طریقہ
انتشہندیہ میں کی اور پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کو ای سلسلہ میں خلافت
محی عطاکی۔ خلافت کے بعد آپ نے علاقہ بوسف ذکی میں رشد و ہدایت کاچراغ روشن کیا
جس سے ہزاروں افراد فیضیاب ہوئے۔ مشہور فرماز وااحمہ شاہ لبدائی آپ کے علقہ مریدین
میں شامل ہوا اور جب وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو وہ آپ سے ہی دعاکا طالب ہوا۔ شب
ہیداری اور مجاہدے کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے موضع چکنی میں ایک مجد، وائی اور اس کے
ایک الگ حصہ میں آپ رات کو عبادت میں مصروف رہے۔ صبح کو مسجد چکنی کے طلبہ کو

درس دینے اور سار اون امر بالمعروف اور نئی عن المعتر کاسلسلہ جاری رہتا۔

آپ کاوصال رجب ۱۹۰ احجری میں ہوا۔ اور موضع چکنی میں آپ کود فن کیا گیا۔ جہال آج بھی آپ کامز ار مرجع خلائق ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قبر ستان رحمان بلبا کی طرف روانہ ہوئے۔

# صوفى عبدالرحمٰن باُبًا

قبر ستان رحمٰن بابا ایک بہت قدیم اور عظیم قبر ستان ہور اس میں بے شار اللہ کے نیک بعدے آرام فرما ہیں۔ انہی میں ایک عظیم شخصیت صوفی عبدالر حمٰن بابا کی ہید عالم دین مزار مبارک ایک وسنج جے میں بناہ واہے۔ حضرت صوفی عبدالر حمٰن بابا ایک جید عالم دین اور عارف کا بل ہونے کے ساتھ ساتھ پشتو کے عظیم شاعر سلیم کئے جاتے ہیں اور اسی اعتبار سے آپ کا انتائی احترام کیا جاتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی اسلامی تعلیمات کی تبلیخ اور خلق خدا کی خدمت ہیں گزاری اور صوبہ سرحد ہیں بالحصوص آپ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کم خدا کی خدمت ہیں گزاری اور صوبہ سرحد ہیں بالحصوص آپ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کم لوگوں کو میسر آئی ہے۔ آپ کی ذات عظیم فیوش وہرکات کا سرچشہ تھی۔ آپ کے اشعار میں آتش عشق کے شرارے اور شراب محبت کی وہ ستی ملتی ہے جس سے دوسرے شعراء میں آتش عشق کے شرارے اور شراب محبت کی وہ ستی ملتی ہے جس سے دوسرے شعراء میں آتش عشق کے میاں نظر آتے ہیں۔ آپ کے کلام کی ہوئی نے محبوس کر تاہے۔ آج بھی تعلیم یافتہ طبقہ لطف اندوز ہو تاہو ہاں ناخواندہ طبقہ بھی ایک کیف محسوس کر تاہے۔ آج بھی تعلیم یافتہ طبقہ لطف اندوز ہو تاہ وہاں ناخواندہ طبقہ بھی ایک کیف محسوس کر تاہے۔ آج بھی جب رحمان بلیکا کا کارم پڑھا جائے تو کیف و سرورے لوگ سر دھنتے ہیں۔

قبر ستان رحمان بابات جب بابر تكليس توبائيس طرف حد نگاه تك قبور كاايك طويل

پاکتان / پشاور

سلسلہ ہے۔ اننی بیں ایک مخصوص قبر منفر دانداز بیں بدنی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ قبر مبارک جناب استاد خلیل اللہ خلیل کی ہے۔ جنہوں نے تغییر' حدیث' فقہ' منطق اور ادب بیں دسترس حاصل کی۔ آپ بچین بی سے شعر وادب اور تصوف میں دلچیوں کھتے تھے۔ آپ کے والد نے مثنوی مولاناروم اور تصوف کی دوسری کتاوں کے مطالع کے سلسلہ میں آپ کی فوب مدد کی۔ آپ نے اشعار پڑھنے سے فوب مدد کی۔ آپ نے اشعار پڑھنے سے انسان اپنے عواطف واحساسات پرایک گر اار محسوس کر تاہے۔

آپ نے عربی اور فارس میں بے شار تصانف لکھیں۔ آپ کاو صال منک ۷ ۱۹۸ء کو ہو ااور قبر ستان رحمان بلیا میں مدفون ہوئے۔

# حضر ت اخو ند درویز اچشتی

وازهى آنسوؤل سے تر ہوجاتی تھی۔

آپ کامزار مبارک ہزار خوانی ہیں قبر ستان رحمان بلا کے قریب ہی واقع ہے۔
آپ نے صوبہ سر حد میں رشد و ہدایت اور اسلامی تعلیمات عام کرنے کے لئے تبلیخ واشاعت
کاکام شروع کیا۔ آپ اپنے بچین کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ میں
زمانہ طغولیت ہی ہے ذہد و ریاضت کی طرف میلان پایاجا تا تھا اور اس وقت ہے لے کر اس
وقت تک اس رجحان میں کوئی کی محسوس شیں کی بلتہ اس میں زیادتی ہی محسوس کر تا ہوں۔
آپ کا حافظ اتنا قوی تھا کہ آپ جو کتاب بھی پڑھتے وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی۔
حضر ت اخوند درویز اُجناب سید علی ترندی المشہور پیربلاکی خدمت میں حاضر ہوئے اور اننی
سے فیض حاصل کیا اور شخ کامل کی توجہ ہے آپ کو مخضر عرصہ میں عظیم مقامات حاصل

الغرض آپ اپ وقت کے بہت بڑے ولی اللہ درویش اور صاحب علم ہو گزرے ہیں۔ آپ آخری عمر میں علاقہ یوسف زئی ہے نکل کر پٹاور میں مقیم ہو گئے تھے۔ جمال پر آپ آخری عمر میں علاقہ یوسف زئی ہے نکل کر پٹاور میں مقیم ہو گئے تھے۔ جمال پر آپ نے عمد شاہجمانی میں ۱۰۴۸ جو ی میں وفات پائی اور موضع ہزار خوانی کے قریب وفن

ہوئے۔ آپ بیشتر وفت ذکر المی میں گزارتے اور دوران عبادت ذکر کرتے کرتے آپ کی

ذيانات مقدسه

حضرت اخوند درویز گبایا کامز اریرانوار قدیم طرزیر تغییر شده ہے اور عام قبر ہے زیادہ لمبائی ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر مستورات کاداخلہ منوع ہے۔ عور تیں باہر ہے ہی فانحہ پڑھ کرواپس ہوجاتی ہیں لیکن مردوں کواندر آنے کی اجازت ہے۔ہم اندر حاضر ہوئے سلام پیش کیا۔ سلام کے بعد تصویر لینا جابی نیکن مزار پر موجود ایک درویش جو اردو بالکل شیں جانتا تھااور صرف پشتو میں بات کررہا تھا ہم ہے پشتو میں کمہ رہا تھا کہ تصویر نہ لو۔ بیہ بزرگ تصویر نہیں لینے دیتے۔ یہاں ہے فارغ ہونے کے بعد سید حسن پیٹاوریؓ کے مزار . مبارک کی طرف چل پڑے۔ یہ مزار مبارک شرے کافی باہر نکل کر ایک بہت ہڑے۔ قبرستان میں واقع ہے۔

#### حضرت سید حسن بیثاوری قادری ً

آپ کا شار مشہور بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی ہے ملتاہے۔ایک روایت کے مطابل حضرت سید حسنؓ کے آباؤاجداد بغداد ے تصفحہ تشریف لائے اور تھتھہ کے بن ایک سید گھرانے میں شادی کرلی اور جس ہے حضرت سید حسنؓ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سید حسن اینے والد کی و فات کے بعد ہندوستان اور حجاز مقدس کا سفر کر کے مختلف بزرگول کی زیارت سے مشرف ہوتے ہوئے یٹاور تشریف لائے اور سیس رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ کے قیام پٹاور کے بارے میں صاحب اسرارالطریقت کابیان ہے کہ آپ نے حضرت غوث اعظم کے ارشاد کی بناء پر سیاحت ترک کر کے بیثاور میں سکونت اختیار کی۔

آپ نے سلسلہ قادر سے میں اپنے والد سید عبداللہ سے بیعت کی اور اسمی سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔

حضرت سیخ حسن بیثاوری کی سیرت و اخلاق میں خدمت خلق کا جوہر سب ہے زیادہ نمایال نظر آتا ہے آپ کے صاحبزادے شاہ محد غوث کابیان ہے کہ میرے والد ماجد کا

طریقتہ تھاکہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے اور ان کی ہوی غد مت کرتے۔ ہرروز کئی آد میوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کاو صال ۱۱۱۶ جری میں ہواآور آپ کا مزار بیثاور شہر میں مرجع خاص وعام ہے۔ آپ کے صاحبزادوں میں شاہ محمد غوث قادری لا ہوریؓ نے عرفان و تصوف میں غیر معمولی شہرت و عظمت حاصل کی۔

یمال سے فاتحہ خوانی کے بعد حافظ عبدالغفور نقشبندی کے مزار کی طرف روانیہ ہوئے جوایک معجد کے ساتھ سزک کے کنارے واقع ہے۔

#### مخدوم حافظ عبدالغفور نقبشدي

حافظ عبدالغفور نقشبندی پیاور کے مشہور صوفیاء بیں سے تھے۔ آپ نے اپنی ر د حانی تعلیم و تربیت سلسلہ نقشبند ہیہ کے شیخ حاجی اساعیل غوری ہے حاصل کی جو حضرت شیخ سعدی لاہوریؓ کے جلیل القدر خلفاء میں ہے تھے۔

آپ حافظ قرآن تخصاور حفظ قرآن کااس قدر شوق تفاکه آپ خود فرماتے ہیں کہ تحین میں مجھے آشوب چیٹم کامر من تھا۔ گرباوجوداس مر من کے میں قر آن مجید حفظ کر تار ہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ میں دوسرے لڑکول کے ساتھ حضرت سید علی ہمدائی کی خدمت میں حاضر ہول آپ نے ہم سب سے فرمایا کہ تم ہمارے شاگر د ہو جلد قر آن مجید کو حفظ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میں نے چندون میں قر آن مجید حفظ کر لیا۔ شاہ محمد غوث قادری کابیان ہے کہ حافظ عبدالغفور تمام رات حبس تفس اور مراقبے میں مشغول رہتے تھے۔

خدمت خلق آب كاشعار تفار خصوصاً مساكين اور مسافرول كي خدمت مين مشغول رہتے تھے اور فیاضی کا بیہ عالم تھا کہ یا بچے سو آدی آپ کے لنگر سے روزانہ کھاتا کھاتے

آپ کاوصال شعبان ۲ ۱۱۱هجری میں ہوا۔اور آپ کامز ار مبارک بیثاور کے مشہور ترین مزارات میں شار ہو تاہے۔ پنتوزبان کے عظیم المرتبت اور معروف و مشہور شاعر خوشحال خان خنگ جنہوں نے اپنی شاعری میں ایک منفر د مقام پیدا کیا اور ایٹ اشعار میں لوگوں کو تقییحتیں اور ایک دوسرے سے بیار و محبت کا درس دیا۔ آپ کا مزار خیر آباد سے آگے علاقہ اکوڑہ خنگ میں واقع ہے۔ آپ کو حضرت رحمکار بابا المعروف کا کا صاحب سے بردی عقیدت و محبت تھی۔ باہد حضرت کا کا صاحب سے بردی عقیدت و محبت تھی۔ باہد حضرت کا کا صاحب سے بردی عقیدت و محبت تھی۔ باہد

خوشحال خان خنگ کوبلائے پشتو کے نام سے بھی پگارا جاتا ہے۔ آپ کا وصال ۱۹۹۰ میں ہولہ آپ کا مرارک نہایت خوصورت انداز میں تغییر ہواہے۔ بہترین قشم کا سنگ مر مر مختلف رنگول میں لگا ہواہے۔

# حصزت شيخ جهنيد پشاور گ

آپ کا آستانہ مبارک لا ہوری محلّہ کے باہر گل بہار کالونی میں واقع ہے۔ آپ بہت

بڑے ولی اللہ درویش بزرگ ہو گزرے ہیں۔ آپ شیخ محمہ بجی المجروف حضرت بی ہو کر آپ
سے اور سلسلہ نقشبندیہ میں سلوک و معرفت کی منازل طے کیں۔ پیثاور میں مقیم ہو کر آپ
نے لوگوں کو یادالی کی تعلیم و بینا شروع کی اور جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو تا اپنا حصہ
ضرور لے کر جاتا۔ آپ ہے بے شار کرامات کا بھی ظہور ہوا۔ آپ کے مزار مبارک پر ہر
وقت زائرین کی آمدور فت ربتی ہے۔ آپ کاوصال شوال ۱۱۹۸ جری میں ہوا۔ اور گینے دروازہ
کے باہر آپ کامزار مبارک مرجع خلائق ہے۔

ائنی ندکورہ بالا آستانوں پر حاضری کے بعد اس میسی میں قصہ خوانی بازار میں اترے۔ قریب بی ایک معجد میں نماز ظهر اواک اور آیک پیٹاوری ہو عمل سے کھانا کھا کر واپسی ک تیاری شروع کر دی۔ اور یول یہ مبارک سفر جو نجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا عصر کی نماز سے بچھ پہلے اختنام پذیر ہول



جس کتاب میں بھی حضرت خواجہ مٹس الدین سیالوی جیسی عظیم ہتی کے حالات زندگی پڑھے تو معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب نے تیرہ سال تک محدثر نیف میں مولانا محد علی سحدی کی خرعلی کے۔ تو دل میں ہروت ایک محدی کی سحدی کی سحدی کی سحدی کی سحدی کی سحدی سے موات ایک شوق موجزن رہتا تھا کہ سمجی اس عظیم ہتی کے مزار مبارک کی ہی زیارت کا شرف حاصل کریں کہ جن کے سلسلہ تدریس میں کابل 'قندھار اور خارا تک کے طلباء حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت مولانا کی منطق اور فلفہ میں دسترس کی اس قدر شہرت تھی کہ اس دور کے جید علماء بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر منطق اور فلفہ جیسے دقیق مسائل مسائل کرتے تھے۔

حضرت مولانا محمر علی امر تسر (پنجاب) کے ایک گاؤل و ٹالہ میں ۱۱۹هجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نسب میں اشر ف القبائل قریش ہے ہیں۔ آپ کے والدین کا انقال آپ کی خورد سالی میں ہو گیا اور آپ کے برادر بزرگ مولانا عبدالرسول نے آپ کی پرورش اور تربیت کی۔ کچھ عرصہ بعد اپنے برادر محترم سے اجازت لے کر مختلف اطراف میں علوم ظاہری میں مشخول رہے۔ پھرای طلب کے آخری مر حلہ میں ضلع انگ کے ایک دورا آبادہ علاقہ محمد میں شریف نہ لے گئے۔ اور علاقہ محمد میں تشریف نہ لے گئے۔ اور میس کے جو کررہ گئے۔ یہاں پر حضرت مولانا محکم اللہ بن محمد کی کر تیں بھیر رہے جند میس کے جو کررہ گئے۔ یہاں پر حضرت مولانا محکم اللہ بن محمد کی کر تیں بھیر رہے جند مولانا محکم اللہ بن محمد کی کر تیں بھیر رہے جند مولانا محکم اللہ بن محمد کی کر تیں بھیر رہے کے قوہ ہیں آپ کا انقال ہو گیا اور مولانا محمد علی کو تیں آپ کا انقال ہو گیا اور مولانا محمد علی کو آپ کا جانشین مقرر کردیا گیا۔

اب حضرت مولانا محمر علی نے متحقد میں مستقل طور پر مقیم ہو کر سلسلہ تدریس جاری کیااور ایک عالم جس کے نور سے منور ہوااور اطراف عالم سے لوگ علم ومعرفت سے سیر اب ہونے کی خاطر متحقد شریف میں آپ کے دراقد س پر حاضر ہوتے اور اس علمی شہر کا نام سن کراب بھی اہل علم وعرفان کے سرادب سے جھک جاتے ہیں۔

ا یک عرصہ تک علوم ظاہری میں مشغول رہنے کے بعد آپ کے اندر جذبہ خدا طلی پیدا ہوا۔اب کسی مرشد کامل کے متلاشی ہوئے دن رات روتے اور دعائیں کرتے کہ ایبا کوئی رہبر راہ حقیقت ملے جو قلب مضطر کی تسکین کا سامان کر سکے۔ایئے عزیز اور نا مور شاگر د حضرت خواجہ مش الدین سیالوی کواہتے ہمراہ لے کر دیوانہ وار متحدث کل کھڑے ہوئے۔جب آپ موضع انب میں پنچے اور میاں ایر اہیم صاحب سے ملا قات کی تو آپ نے ویکھا کہ میاں صاحب نماز باجماعت ادا نہیں فرماتے بلحہ علیحدہ اپنے مکان میں پڑھتے ہیں۔ تب حضرت مولاناً نے فرمایا کہ جو محض الی سنت موکدہ کا تارک ہو میں اپناہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اس بزرگ نے کہا آپ کواینے مقصد سے کام ہے میری نمازوں سے تنہیں کیا تعلق ہے۔ تکر حضرت مولانانے ان باتوں کی پروانہ کی اور واپسی کاارادہ مصمم فرمالیا۔واپس تشریف لا کر دوبارہ ملک لمان کی طرف روانہ ہوئے اور جب تو نسہ شریف ہے تین چار کوس کے فاصلہ پر تھے تواس دن انفاق ہے آٹا ختم تھا۔ خواجہ سٹس الدین سالوی کو ار شاد فرمایا کہ یہاں کوئی بسستی ہے۔ جاکر آٹا خرید لاؤ۔ حسب الامر خواجہ عش الدین سالوی جب ایک بستی میں پنج تو چندلوگول کود یکھاجو جمع ہو کر بیٹے ہیں اور کی بزرگ کا ذكر كرر بي بين اور چونكه خواجه صاحب كو معلوم تفاكه اس سنر كامقصد بهي مر د درويش كي تلاش ہے تووہاں کھڑ ہے ہو کران کی ہاتیں سنیں اور مقام وغیر ہ معلوم کر کے واپس حضرت مولا تاکی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ایک مرد خدا کا مقام رہائش یہاں ہے قریب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب ہمارا مقصد بھی سے تو چلواس مر د خدا کی زیارت کریں جنانچه کناره دریاہے عازم تو نسه ہوئے۔

جس وقت ہے دونوں حضرات تونسہ شریف پنچے تو حضرت خواجہ خواجگان شاہ محد سلیمان مجلس عام میں مصلی مبارک پر قبلہ رخ تشریف فرما تھے۔ حضرت مولانا محد علی سلام کرکے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تب حضرت میں پڑھان نے استضار فرمایا کہ آپ کمال ہے آئے ہو تو مولانا نے عرض کیا کہ کالاباغ کے متصل ایک گاؤل ہے اس کانام محمد ہے اور دریا کے جو تو مولانا نے عرض کیا کہ کالاباغ کے متصل ایک گاؤل ہے اس کانام محمد ہے اور دریا کے

کنارے پرواقع ہے۔ دہاں سے آئے ہیں۔ اس پر حضور شاہ محمد سلیمان تو نسوی ؓ نے ارشاہ فرمایا۔ اس جگہ تو کوئی مولوی رہتا ہے جس کے علم کی ہوی شہرت ہے۔ تب حضرت موایانا نے عرض کیا(مولوی مینوں کہمدے نیس) یعنی مولوی مجھے ہی کہتے ہیں۔ یہ سن کر خواجہ صاحب ای وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور جس طرف مولانا بیٹھے ہوئے تتے اس طرف متوجہ ہوکر تشریف فرما ہوئے۔ پچھ تو قف کے بعد ہوی مولانا پیٹھے ہوئے سے اس طرف متوجہ ہوکر تشریف فرما ہوئے۔ پچھ تو قف کے بعد ہوی عرب و تعرب مولانا بیٹھے ہوئے ساتھ آپ کورہائش کے لئے ایک الگ ججرہ مرحمت فرمایا۔ حضرت مولانا فیض محمد علی محمد می چھ ماہ تک متواتر حضرت خواجہ تو نسوی ؓ کی خدمت میں رہ کر اکتباب فیض کرتے رہے۔

حضرت خواجہ میں الدین سیاوی فرماتے ہیں کہ ہیں ایک دن کرے ہیں حضرت موانا تھ علی متحد ی سے کا فید کا سبق پڑھ رہا تھا کہ ایک مرد صوفی آیااس کے ہاتھ میں ایک بھیکری اس نے حضرت موانا کے ہیں ایک بھیکری اس نے حضرت موانا کے ہیں ایک بھیکری اس نے حضرت موانا کے ہاتھ ہیں دی۔ آپ نے اس کا مطالعہ فرما کر جھے ارشاد فرمایا کہ کوئی کو کلہ تاش کر کے لاؤ حسب الحکم ہیں کو کلہ لے آیاتب حضرت موانا نے اس شیکری کی پشت پر کھے لکھ کر اس مرد صوفی کے حوالے کردی۔ دہ مرد کون ہاور مشیکری پر کیا لکھا تھا۔ اور حضرت نے اس کی پشت پر کیا لکھا۔ عصر کی نماذ کے بعد خواجہ سلیمان تو نسوی کی مجلس ہیں صاضری ہوئی۔ اس مجلس ہیں سب غلامان خاموش بیٹھے تھے۔ اور خواجہ سلیمان تو نسوی کی مجلس ہیں صاضری ہوئی۔ اس مجلس ہیں سب غلامان خاموش بیٹھے تھے۔ اور خواجہ سلیمان تو نسوی کی مجلس ہیں صاضری ہوئی۔ اس مجلس ہیں سب غلامان خاموش بیٹھے تھے۔ اور خواجہ سلیمان تو نسوی کی طرف ہیں صاغری ہوئی۔ اس مجلس ہیں سب غلامان خاموش بیٹھے تھے۔ اور خواجہ سلیمان تو نسوی کی طرف ہیں منتخرق تھے کہ اچا تھی آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرد صوفی کی طرف ہیں نے ایک رباعی لکھ کر جمیمی تھی۔

صوفی میاکه مشرب رندان است مهیا این جا شرا بخواری رندان است مهیا ناموس پارسائی کر دی تو مدتے اینجا چة کار داری زندان است مهیا

(مختراتر جمہ: اے صوفی تم یہاں کیوں آئے ہوہم تور ند مشرب لوگ ہیں اور آپ توایک مدت تک عزت و

پارسائی کادعویٰ کرتے رہے آور ہے جگہ تو آپ کے لئے قید خانہ کی طرح ہے۔) اور اس مرد صوفی نے مجھے بیر رہاعی لکھ کر بھیجی ہے۔

من برائے دین فروشی سوئے تو آمدم تادین دھم باروئے تو نام وسم نماندہ حسبه چونکه پا انداختم در کوئے تو

( مختمرانز جمہ: میں تواپنادین چیئے کے لئے تیری طرف آیا ہول تاکہ اس دین کو تیرے حوالے کر دول۔ جیسے ہی میں نے تیری گلی میں قدم رکھا تونہ میرانام رہااور نہ میری عزت رہی۔)

اتنا فرما کر حضرت شاہ سلیمان تو نسویؒ بھر سر مبارک سیند پر ڈال کر مستغرق ہوگئے بھے تو قف کے بعد بھر سر مبارک اٹھا کر اس بات کا اعادہ فرمایا بھر استغراق ہو گیااس طرح چند سر تبداس مضمون کی تکرار فرما کر آخری د فعہ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد صوفی محصد والا مولوی ہے۔

حفرت مواانات ہے جو مد بعد بیعت کی استدعا کی۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تو نسوی نے فرمایا آپ ہر کھاظ ہے افضل واکمل ہیں۔ آپ کا علم و فضل زمانہ میں مشہور ہے۔ آپ کو اس فقیر ہے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت مولانا نے بصد ادب و نیاز عرض کی کہ قبلہ میں نے علم اس لئے تو شیں پڑھاکہ یہ محروی کاباعث ہو۔ اور میں اس نعمت سرمدی سے بہر رہوں۔ اس لئے اس فاکسار پر نظر کرم فرما میں اور اسے غلامی کی عزت میں سے محروم ندر تھیں۔ اور اس وقت آپ نے ارادت کاباتھ پھیلا کر مرشد کا ل کے تا تھ میں دے کروم ندر تھیں۔ اور اس وقت آپ نے ارادت کاباتھ پھیلا کر مرشد کا ل کے تا تھ میں نواز الورجو کھی آپ کو عطاکر نا تھا عطاکر دیا اور خواجہ صاحب نے اس مجلس میں آپ کو توجہ باطنی سے نواز الورجو کھی آپ کو عطاکر نا تھا عطاکر دیا اور مجل مالی وقت آپ کو خرقہ خلافت واجازت بیعت سے مرفران کر محکم فرمایا کہ واپس محمد جاکر شلق خدا کی رہنمائی کرو۔

محھڈ واپس پہنچ کر آپ نے سلسلہ تدریس کے ساتھ سلسلہ ارشاد و تلقین بھی جاری کر دیااور اس علاقہ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی اشاعت کی۔اس علاقہ کے متعدد علاء آپ



کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔اس کے علاوہ آپ نے ایک وسیع کنگر بھی جاری کیاور علماءاور طلباء کے قیام وطعام کابھی معقول انتظام کیا۔

مولانا محمد علی آگرچہ خواجہ تو نسوی ہے عمر میں ہیں سال ہوے تھے۔ پھر بھی جب
تک زندہ رہے تعلق دیعت کے بعد ہر سال حضرت تو نسوی کی خدمت میں آخری عمر تک
حاضر رہتے اور حضرت شاہ سلیمان تو نسوی نے ایک روز مولانا کے بارے میں فرمایا "کہ
مولوی یوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کا عشق جوان ہے جواہے ہر سال میرے دروازے پرلے آتا
ہے "۔

حضرت مولانا ساری عمر غیر متاهل رہے ایک دفعہ آپ کے برادر حضرت مولوی عبدالرسول صاحب نے آپ کو لکھا کہ آپ شادی کرلیں تاکہ آپ کی اولادے آپ کی جگہ تبرورت کی جگہ فرورت کی جگہ آباد ہو جائے تو حضرت مولانا نے اس کے جواب میں لکھا کہ شادی کی جھے ضرورت نہیں اور میری جگہ قیامت تک آبادرہے گی۔

سفو آخوت: حضرت مولانا کاوصال ۲۹ رمضان المبارک ۱۲۵۳ جری صبح صادق کے طلوع سے پچھے پہلے ہوا اور زوال سے پہلے نماز جنازہ اداکر کے اس آفتاب ہدایت کے جسم اطهر کو پر دخاک کیا گیا۔ آپ کاوصال حضرت خواجہ تو نسویؓ گی زندگی ہیں ہی ہوا۔ وصال سے چند دن بعد مزار پر انوار کے گردایک حو بلی بنائی گئی اور مزار اقدس کو چونے سے پختہ کیا گیا۔ بعد ہیں حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تو نسویؓ کا فرمان پہنچاکہ مولوی صاحب دوضہ کے شان وقدر کا بزرگ ہے ان کارہ ضہ بنایا جائے۔

آپ کا مزار مبارک نهایت خوصورت انداز بین بها جواب اور اندر دیواروں پر عجیب و غریب منیا کاری جوئی ہے اور ساتھ فاری اشعار بھی لکھے جوئے ہیں۔ باہر صدر دروازے بردرج ذیل شعر ککھا ہواہے۔

زنور سلیمان جمد علی شدہ مر تابان محمد علی (ترجمہ۔کہ حضرت شاہ سلیمان تو نسویؓ کے نورے محمد علی ایک چیکٹاسورج من گا) ہم بھی اس عظیم اور مقدس ہتی کی زیارت اور سلامی کے لئے اپنے چندا حباب کے ہمراہ محصد شریف روانہ ہوئے۔ مزار مبارک پر حاضری وی فاتخہ پڑھی۔اور یوں معلوم ہواکہ آپ بقیفائیک عظیم ہتی ہیں اور آپ کا فیض حیات ظاہری کی طرح اب بھی جاری و ساری ہے۔ مزار مبارک کے اندر داخل ہول توایک عجیب روحانی کیف اور سکون میسر ہوتا ہے۔مزار مبارک کی زیارت کے بعد معجد ہیں آئے یہ معجد قدیم دورکی بدنی ہوئی ہے۔اور تابل دید ہے۔

حضرت مولانا محمد علیؓ صاحب کی چونکہ اولاد نونہ تھی اس کے لئے آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور پھران کی اولادا مور خانقائی سر انجام دین رہی۔

#### حضرت مولانا محمد على كاكتب خانه

یہ کتب خانہ حضرت مولانا کے مزار مبارک کے قریب ہی واقع ہے۔ اور ایشیاء

کے قدیم ترین کتب خانوں میں شار ہوتا ہے۔ اس میں مختف علوم پر مشتمل ہزار ہا کتابی موجود ہیں۔ صرف قلمی نسخوں کی تعداد دو ہزارے کم نہیں جن میں سیرت وریث فقہ اور اوب کے قلمی مخطوطات شامل ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کے گئی ایک قلمی نسخ گزرے ہوئے عظیم دور کی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک قلمی نسخہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہہ کے دست مبارک سے کوئی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے اس کی ایک فوٹوکا پی بھی اس کتب خانے میں موجود ہیں۔ قلمی نسخوں میں موجود ہیں۔ قلمی نسخ قرآن پاک کے موجود ہیں۔ قلمی نسخوں کے علاوہ دیکر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے معاوہ دیکر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کی حکابوں کے مطاوہ دیگر کتابوں کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار ہے۔ جوعر فی / فارس کے تمام علوم کی کتابوں کی حکابوں کی حکا

#### كتاب خانے كى موجودہ صورت حال اوراس كودر پیش مسائل

حضرت مولاناً کی لا بھر میری دیکھنے کے بعد ایک دیرینہ خواہش تو پوری ہوگئی۔ کیونکہ جس کتاب میں بھی کمی قلمی ننخ کا ذکر ہوتا تو ساتھ یہ لکھا ہوتا کہ یہ کتاب محمد شریف میں ہے۔ ہم نے تمام کتابوں کو بغور دیکھا کیونکہ ان میں سے اکثر کتابی ان بورگان اس وقت کتاب خانے کی موجو وہ صورت حال ہے ہے کہ یہ قیمتی اور علمی ذخیر ہاور وریڈ ککڑی کی عام می الماریوں میں پڑا ہوا ہے اور مناسب اور جدید طرز پر دکیے بھال نہ ہونے اور مناسب اور جدید طرز پر دکیے بھال نہ ہونے اور سائل کی کمی کی وجہ سے ضائع ہونے کی طرف روال دوال ہے۔ لکڑی کی الماریوں کو کیڑا لگ چکا ہے۔ اور تیزی سے ان کا صفایا ہو رہا ہے۔ لگ چکا ہے۔ بہت اکثر کتابوں میں بھی کیڑالگ چکا ہے اور تیزی سے ان کا صفایا ہو رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اب بھی اگر کسی صخص نے اعلی تعلیم اور دینی علوم میں تحقیق کرنی ہو تولوگ بہاں متنفید ہونے کے لئے آتے ہیں۔ لیکن صد افسوس کہ اس اینے قیمتی علمی ذخیر ہو کو کہا نے نہ می تو کو متی سطح پر اور نہ عام سطح پر کوئی موثر کو سش کی گئی ہے کہ کس طرح اس قیمتی ذخیرے کو ضائع ہونے سے چایا جائے۔

#### مسائل کے فوری حل کے لئے تجویز

میں قار کین کرام کی خدمت ہیں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس سجیدہ مسئلہ کی طرف کوئی قدم اٹھایا جائے تو کوئی الی وجہ نہیں کہ ہم حضرت مولانا کے اس علمی اور قیمتی ذخیرے کو محفوظ نہ کرلیں۔ اس مسئلہ کے فوری حل کے لئے میرے ذہن میں جو تجویز آئی ہے وہ میہ کہ آگر اہل محبت اور دل والے حضرات فوری طور پر توجہ دیں تو وہاں لوہ اور شخیفے والی الماریاں، واکر رکھ دی جا کیں اور اس ذخیرے کوان الماریوں میں شفٹ کر دیا جائے تو اس ذخیرے کو ان الماریاں، واکر رکھ دی جا کیں فرف ایک مثبت قدم ہوگا۔ اس کے بعد اگر مناسب کونگ کا تواس ذخیرے کو جائے کی طرف آئی جلد بعدی تر تیب وار شروع کر دی جائے تو جمال پر حضرت مولائا گاذ خیرہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو دو سری طرف جو شخص بھی اس کار خیر میں حصہ اس کانام بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس لسٹ میں شامل ہو جائے گا کہ جنہوں نے اس و بائے گا کہ جنہوں نے اس و بی اور علمی ذخیرے کو جائے گئی کوشش کی۔



اعلیٰ حضرت سید پیر مهر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک موقع پر سیال شریف کی ۔اشارہ کرتے ہوئےار شاد فرمایا تھا

> بر چه بادا باد آنجامی رویم مسکن شاه است آنجامی رویم

عرصہ درازے دل میں یہ خواہش جنم لے رہی تھی کہ حضرت خواجہ سمس العار فین کے مزاد مبارک پر حاضری کاشر ف حاصل ہو لیکن ظاہری طور پر کوئی ایسا سبب نہ بن رہا تھا جس سے اس خواہش کی جھیل ہوتی۔ شایداس کی وجہ دوری مقام اور سفر کی صعوبتیں یا پھر اصل بات کہ ابھی حاضری کا وقت ہی مقرر نہ ہوا تھا۔ اچا تک ایک دن حضرت مولانا محمد ریاض صاحب سے اپنی اس دیرینہ خواہش کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حیثیت مرشد راہ ہر وقت آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہول۔ اپنیر اور ہورگ محمد بشیر صاحب اور عزیز دوست حاجی محمد نواز عادل صاحب سے بھی جب اس پروگرام کا ذکر کیا تو ان سب حضرات موست حاجی محمد نواز عادل صاحب کی خدمت میں حاضری کا وقت آپنی ہوئی کہ شاید اب خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری کا وقت آپنی ہوئی کہ شاید اب خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری کا وقت آپنی ہوئی کہ دولانا محمد ریاض صاحب کی معیت میں صاحب کی مور نے سیال شریف دوانہ ہوئی ۔ ایک عزیز سے گاڑی کی اور مولانا محمد دیاض صاحب کی معیت میں صاحب کی معیت میں صاحب کی صور کے سیال شریف کے سیال شریف

پروگرام کچھ اس طرح تر تیب دیا تھا کہ ضلع سر گودھا میں حضرت خواجہ میں العارفین ؓ کے علادہ آپ کے اکابر خلفاء اور پھروالیس پر بھیرہ شریف میں حضرت پیرامیر شاہ صاحبؓ کی خدمت میں حاضری کاشرف حاصل کریں گے۔ موٹروے بن جانے کی وجہ سے دور کے فاصلے بہت نزدیک ہوگئے ہیں اور یقین کریں کہ اب ان مقامات پر پہنچنا بھی انتائی آسان ہوگیا ہے۔ کوٹ مومن تک ہم نے موٹروے پر سفر کیااور پھر کوٹ مومن سے داکمیں انترائی آسان ہوگیا ہے۔ کوٹ مومن تک ہم نے موٹروے پر سفر کیااور پھر کوٹ مومن سے داکمیں انر کر مرولہ شریف کی طرف چل پڑے۔ یمال پر بھی سز کول کی حالت پچھ اچھی نہیں بیر حال تقریباً ایک گھنٹہ سفر کے بعد ہم مرولہ شریف پہنچ گئے۔ وضو وغیرہ کیا اور پھر حضرت خواجہ معظم اللہ بین مرولوںؓ کے مزار پر انوار پر حاضری دی۔ فاتحہ پڑھی اور پچھ و میر

آپ حضرت خواجہ ممس الدین سیالویؓ کے اولین اور اکابر خلفاء میں سے تھے آپ کوایئے مرشد کامل سے انتناد رجہ عقیدت اور محبت تھی۔ آپ مرولہ شریف ضلع سر گودھا میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں مختلف مقامات پر رہ کر شخصیل علم کے بعد ممالک اسلامیہ کا رخ کیا۔ آپ نے پچھ عرصہ ترکی میں بھی قیام کیا۔ آپ وہاں کے علاء کی مجالس میں شریک ہوئے۔ ترک علماء آپ کی علمی قابلیت ہے اس قدر متاثر ہوئے کہ خلیفہ ترکی نے آپ کو سمش العلماء کے جلیل القدر خطاب ہے نوازا۔ وہاں ہے آپ حربین شریفین روانہ ہوئے اور کانی عرصہ تک وہال درس حدیث کی خدمات انجام دیتے رہے۔

حرمین سے واپسی پر سیال شریف روانہ ہوئے۔ تو حضرت خواجہ مش العار فین ً نے آپ کی صلاحیتوں اور علمی مرتبہ کی ہناء پر آپ کو سیال شریف میں اہم خدمات پر مامور کیا۔ جن میں صاحبزاد گان کی تعلیم و تربیت ' جماعت پنج گانہ ' طلباء کا درس ' لنگر شریف کا ا نظام اور فآویٰ نولی جیسے اہم کام آپ کے سپر دیتھے۔ اس کے علاوہ حصرت خواجہ سمس العار فین کی ذاتی خد مت جیسے اہم کام بھی آپ ہی کے ذہبے تھے۔

مر آة العاشقين ميں درج ہے كہ حضرت خواجہ صاحب ؓ كے تقریباً ۵ ۳ خلفاء تھے کیکن آپ نے اپنے تمام خلفاء میں ہے صرف خواجہ معظم الدینؓ کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔

(ترجمه به مولوی معظم الدین مرولویؓ نهایت بلند همت انسان 'حافظ قر آن اور فاضل علوم ہیں' فریضہ مج اوا کرنے کے بعد وہ ریاضت میں مشغول ہیں اور تاحال ان کے نفس کی سلامت روی مسلم ہے)

حضرت پیرسیال کے خلفاء میں ہے سب سے زیادہ شہر سے اعلیٰ حضر سے سید پیر مہر علی شاہ گولڑویؓ نے یائی۔ لیکن آپ بھی حضرت مرولویؓ کو نہایت تعظیم سے ملتے اور آپ کے قد موں کو چھوتے تھے۔ پیر مسر علی شاہ صاحبؒ دو مر تبہ مرولہ شریف بھی حاضر ہوئے تھے۔

حضرت خواجہ منمس الدین سیالویؓ نے اپنی وفات سے پہلے وراثت تقسیم کی تو حضرت مرولویؓ کواپنے صاحبزادگان کے مساوی حصہ دیاجوانہوں نے کنگر شریف ہی میں داخل کردیا تھا۔

محضرت خواجہ معظم الدین مرولوی کویہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے اعلی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی نماز جنازہ کی امامت کروائی۔ حضرت مرولوی آپ مرشد کے وصال کے بعد ۱۳۰۰ احج کی بین سیال شریف ہے واپس مرولہ تشریف لے آئے اور ۱۳۳۵ ہے ۱۹۰۷ء کو مرولہ شریف بین وفات پائی۔ اور جہال پر اب آپ کا مزار مبارک نورانی کر نیں بھیر رہائے۔ مزار مبارک کے ساتھ اس وفت ایک مدرسہ بھی قائم ہے جہال پر طلباء ہر مشم کے علوم و فنون سے مستفیض ہوتے ہیں ہم بھی کچھ و ہر مزار مبارک پر طلباء ہر مشم کے علوم و فنون سے مستفیض ہوتے ہیں ہم بھی کچھ و ہر مزار مبارک پر طلباء ہر مشم کے علوم و فنون سے مستفیض ہوتے ہیں ہم بھی کچھ و ہر مزار مبارک پر سلسلہ عرس حضرت خواجہ مشمی العار فین سیال شریف گئے ہوئے ہے۔

حضرت خواجہ مرولویؓ کے خاندان کے ایک جیٹم وچراخ جناب غلام کمال الدین صاحب سے ملاقات ہوئی آپ نے ہم سب کوپر تکلف ناشتہ کر دلیا۔ اور دعا کے بعد گاڑی میں جٹھ کر سیال شزیف روانہ ہوئے۔

# تثمن العارفين حضرت خواجه تثمن الدين سيالويٌّ

حضرت خواجہ منہ الدین سیالوی کا شار سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شہرہ آفاق مشاکخ میں ہو تا ہے۔ آپ نے اپنے مشائل عظام کی زریں روایات کو جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیااور تجدید احیائے دین کے فرض کو جس حسن خوبی کے ساتھ انجام دیاوہ تاریخ اسلام کا ایک جزوئن چکا ہے۔ آپ اپنے دور کے عارفوں کے مشس تھے۔ اس لئے آپ کو مشس العارفین کہ کریکارا جاتا ہے۔ سر کار شمس العارفین ۱۲۱۴ه / ۹۹ کاء میں موضع سیال ضلع سر گووھا میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اہتداء ہی ہے عام پیوں کی طرح کھیل کود سے کوئی شغف نہ تھا۔ آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیااور پچھ عرصہ پنڈی گھیب میں چند کتائی پڑھیں کچروہاں سے محمد تشریف لیے جمال آپ نے تیرہ برس مقیم رہ کردینی تعلیم کی جمیل کی۔

محھڈ میں مولوی محمد علی صاحب کے علم و نصل کابڑا شہر ہ تھا۔ خواجہ مشس الدین سیالوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے گئے۔ آپ کواپنے تعلیمی ذوق و شوق کے باعث اپنے ساتھیوں پر امتیاز حاصل تھالور اس چیز نے مولوی صاحب کو بھی بہت متاثر کیا اور آپ بھی خواجہ صاحب پر خصوصی کرم فرمانے گئے۔

حضرت مولانا محمد علی متحمد ی اگرچه علم و فضل میں یکانہ روزگار تھے لیکن اب کسی مرشد کامل کے متلاقی تھے جوا یک نگاہ میں حریم ذات کے دروازے کھول دے۔ ادھر خواجہ صاحب کا بھی بی حال تھا۔ علوم ظاہری حاصل کر چکے تھے اور علوم باطنی کا شوق دل میں موجزن تھا۔ چنانچہ یہ دونوں ہتیاں شہنشاہ اقلیم ولایت پر پٹھان حضرت شاہ محمد سلیمان تو نسوی کے دراقد س پر حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھا کمال سے آئے ہو۔ عرض کیا متحمد سے آئیں ہیں۔ تب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تو کوئی مولوی رہتا ہے۔ تب حضرت آئیں ہیں۔ تب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تو کوئی مولوی رہتا ہے۔ تب حضرت سے مولانا نے عرض کیا کہ ۔ (مولوی مینوں کہندے نیں) اس وقت حضرت شاہ سلیمان مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مولوی صاحب کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور بوری عزت و تحریم کی اور پھر رہائش کا میر فروکش ہوگئے۔ اور پھر رہائش کے لئے ایک الگ کمرہ مرحمت فرمایا۔ مولانا تو اپنی رہائش گاہ پر فروکش ہوگئے۔ لیکن خواجہ مش الدین سابوی ہیر پٹھان کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے اور اتنا بھی صبر تنہ رہا کہ ایکن خواجہ مش الدین سابوی ہیر پٹھان کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے اور اتنا بھی صبر تنہ رہا کہ ایکن خواجہ مش الدین سابوی ہیر پٹھان کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے اور اتنا بھی صبر تنہ رہا کہ دید سے استاد محتر می کا اور چندو ظائف پڑ ہے کا بھی تھم دیا۔

مرشدے محبت کا بیہ حال تھاکہ سال میں کئی کٹی بار تو نسہ شریف حاضر ہوتے اور

نیوض باطنی سے مالامال ہو کر لو شتے۔ خواجہ صاحب نے مرشد کائل کے ہمراہ چودہ مرتبہ ممار شریف کاسنر کیا۔ اور اس شان سے کہ ان کاسامان اپنے کند جول پر رکھ کران کی سواری کے آگے پیدل چلتے۔ اور جب خواجہ صاحب کی عمر ۳۱ سال کی ہوئی تو حضرت شاہ سلیمان تو نسویؓ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نواز ااور ہدایت فرمائی کی بیعت کا کام پورے اجتمام سے کرنااور جو بھی طالب ہدایت آئے اسے خالی نہ لوٹانا۔

آپ نے فیوض دیر کات کاشر دیف میں مقیم ہو کر رشد وہدایت کاسلسلہ شروع کیااور جول جول آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراکساب فیض کرنے فیوض دیر کات کاشر وعام ہو تا گیالوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراکساب فیض کرنے گئے۔ آپ نے سیال شریف میں زائرین اور فقراء کے لئے ایک وسیع لنگر خانہ ہائم کیا۔ اس کے علاوہ ایک بوئ اسلامی درس گاہ کی بھی ہیاد رکھی اور آپ خود اس کی سر پرستی فرماتے رہے۔ اعلی حضرت خواجہ مشمل الدین سیالوگ سے بے شار کرامات کا ظہور ہوا۔ ذیل میں ان کی ایک کرامت کا ذکر کیاجارہا ہے۔

اس کرامت کے راوی حضرت مولانا معظم الدین مرولوی ہیں جن کوبارگاہ یکنی طویل حاضری کا شرف حاصل رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرت خواجہ سخس الدین سیالوی نماز ظهر کے لئے وضو فرمارہ ہے۔ خادم وضو کرارہا تھا کہ اچا تک حضرت نے اس کے ہاتھ سے کوزہ نے کر کسی اور چیز کو دے مارا۔ خادم پریشان ہو گیا کہ جھے سے کون می فلطی سرز د ہوگئی ہے۔ چنانچہ وہ افسر دہ خاطر ہو گیا اور حضرت مر ولوی کی فرمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ مولانا نے خادم کو تسلی دی اور کما فکرنہ کرو کیو تکہ فقیر کا کوئی عمل مجمی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تم اس کوزے کی حشیریاں سنبھال کر رکھو۔ چند ماہ بعد خارا کے علاقے کا ایک آدی آیاجب اس نے حضرت کی زیادت کی توزور زورے کئے لگا۔ "جمیس بود ہمیں بود ہمیں بود ہمیں بود ہمیں بود ہمیں بود ہمیں بود کی تو تو سے ایک کی امحاملہ ہے تو اس نے بتایا کہ جس بارگاہ الی میں دعاما نگا کرتا تھا کہ اے اللہ بچھے خوث زمان کی زیادت کی تو فیق عطافر ماہ بھی بتایا گیا۔ میں اپنے بھی حضر سے مشرالدین سیالوگ کی زیادت بھی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے بھی حضر سے مشرالدین سیالوگ کی زیاد سے بھی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے بھی حضر سے مشرالدین سیالوگ کی زیاد سے بھی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے بھی حضر سے مشرالدین سیالوگ کی زیاد سے بھی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے بھی حضر سے مشرالدین سیالوگ کی زیاد سے بھی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے کی کو فیق مصر سے مشرالدین سیالوگ کی زیاد سے بھی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں اپنے کا کو فیق کو کو کھی بتایا گیا۔ میں اپنے کی کو کھی کی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں کو کھی کو کھی کی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں کو کھی کو کو کو کھی کی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں کو کھی کو کھی کی کرائی گی اور سیالاں کا نام بھی بتایا گیا۔ میں کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی

سال شريف

علاقہ سے روانہ ہوا توراستہ میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تواکیک ثیر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے پکارا اے سیالال کے غوث میری مدد فرماؤ تو میں کیاد کیکتا ہوں کہ شیر کے ماتھے پر ایک کوزہ آنگا۔ اور وہ و بیں ختم ہو گیا میں نے اس کوزے کی شیکریاں سنبھال کرر کھ لیں اور جب خادم کی سنبھالی ہوئی شیکریاں اور اس محض کی لائی ہوئی شیکریاں جوڑی گئیں تو حضرت کا کوزہ کھمل ہو گیا۔

#### وصال خواجه مثمس العارفين

آپ کی صحت آخر دم تک الحجی رہی اور آپ اپنے تمام معمولات با قاعدگی ہے جا
لاتے رہے۔ ایک دن آپ نے اپنے صاحبزادہ خواجہ محمد دین کوبلا کر اپنے قرب وصال کی خبر
دی اور فرمایا کہ بیں نے اللہ تعالی سے دعاکی تھی کہ میری عمر میرے مرشدگی عمر سے زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ ۱۸ اصفر ۱۳۰۰ھ کو آپ یمار ہوئے اور چند روزیمار رہنے کے بعد ۲۲ صفر
۱۳۰۰ھ کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ مولوی معظم الدین مرولویؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور
اپنے عباوت خانہ جی دفن کے گئے۔

#### خلفائے کرام

آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کی اولاد کے علاوہ چار خلفائے اکبر بہت مشہور ہوئے جن میں حضرت مولوی معظم الدین مر ولویؓ ، پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوریؓ ، حضرت خواجہ محمد فضل الدین آور پیر سید میر علی شاہ گو لڑویؓ شامل ہیں۔ سر گودھاشہر کی سڑ کیں 'رش اور ٹریفک کنٹر ولنگ کا مناسب انظام نہ ہونے کی وجہ سے مقررہ وقت پر سیال شریف نہ پہنچ سکے اور عرس کی آخری دعا میں بھی شامل نہ ہوسکے۔ ہم جب سیال شریف پہنچ تو عرس مبادک کی تقریبات اختیام پذیر ہو چکی تھیں۔ ہوسکے۔ ہم جب سیال شریف پہنچ تو عرس مبادک کی تقریبات اختیام پذیر ہو چکی تھیں۔ ہمر حال خواجہ صاحب کے آستائے پر حاضر ہوئے گو کہ شدید ہجوم تھالیکن اس مقام پر پہنچت ہیں مبادک کی مشدید ہجوم تھالیکن اس مقام پر پہنچت ہیں ایک مجیب وغریب روحانی تسکیل اور دیرینہ خواہش کی مجیل ہوئی۔ خواجہ صاحب کے مبارک ہوئی۔ خواجہ صاحب کے سرہائے کی طرف ایک صندوق پڑا ہوا ہے جس میں آنخضرت عقیقے کا موتے مبادک ہواور

قاص مواقع پر زیارت کروائی جاتی ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے دائیں طرف آپ کے منا مبارک ہے۔ جو کہ آپ کے بعد مند صاحبزادے حضرت خواجہ جمہ وین بیالوی کا مزار مبارک ہے۔ جو کہ آپ کے بعد مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ بائیں طرف حضرت خواجہ مولانا محمہ ضیاء الدین بیالوی کامزار پر انوار اور ان کے ساتھ شخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین بیالوی آرام فرما ہیں۔ پکھ ویر ان بستیوں کی خدمت میں کھڑے رہے پھر جب پکھ سکون ہوا۔ توباہر نکل کر محظہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ موجودہ سجادہ نشین صاحبزادہ حافظ حمید الدین بیالوی ہے ملاقات کے بعد لگر کھایالور پکھ ویر تھمرنے کے بعد حضرت خواجہ مش کریں۔ آپ سے ملاقات کے بعد لگر کھایالور پکھ ویر تھمرنے کے بعد حضرت خواجہ مش العار فین کی خدمت میں الودا کی سلام کیالور گنبہ پر آخری نگاہ ڈالنے ہوئے چاچ شریف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں حضرت خواجہ ضفل الدین جو کہ حضرت مش العار فین کے طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں حضرت خواجہ ضفل الدین جو کہ حضرت مش العار فین کے المار خلفاء میں سے ہیںان کے حضور بھی حاضری دیں۔

# حضرت خواجه محمر فضل الدين / چاچ شريف

حضرت خواجہ محمد فضل الدین کا حضرت مشس العارفین کے اولین اور اکار خلفاء میں شار ہوتا ہے۔ آپ نے علوم ظاہری اور باطنی علوم کی جھیل کے بعد حضرت مشس الدین سیالوی ہے شرف یعت حاصل کی۔ خواجہ صاحب نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا اور علاقہ چاچ شریف میں خلق خداکی فیض رسانی پر معمور فرمایا۔

حضرت خواجہ فضل الدین صبر و توکل میں اپنا ٹائی ندر کھتے تھے ایک روایت کے مطابق آپ نے عمر بھر روپ چیے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو عقیدت مند نفذی وغیر ولا تاا ہے ایک طاق میں رکھوا دیتے اور جب کوئی حاجت مند آتا تو اسے وہاں سے اٹھا لینے کی ہدایت فرماتے۔

آپ کواپنے مرشد گرای ہے انتاء درجہ کی عقیدت تھی بلتے لوگوں میں اس حد تک مضور تفاکہ آپ فنافی الثینے ہیں۔

سال شریف سے چاچ تک راستہ کھا جھا نہیں ہے بلحہ کھے کیار استہ بھی آتا ہے اور

بارش کے موسم میں تو یہاں تک پنچناہے مشکل ہوگا۔ بہر حال ہم چاچ شریف پنچ۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی اور کچھ و بر خصر نے کے بعد چل پڑے۔ تاکہ یر بلی شریف میں حضرت غلام مرتضی ہیر بلوی کی خدمت میں بھی حاضری دیں۔ آپ ایک مادر زادولی اللہ تنے اور آپ کی تاریخ وصال ۱۳۲۱ حجری ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ دراستہ بھلوال موٹروے کی طرف روانہ ہوئے۔ کوٹ مومن سے ہوتے ہوئے سالم چوک میں گاڑی کھڑی کی اور وہال سے بھیرہ شریف کے لئے دولتہ ہوئے۔

اميراليالكين حضرت پيرامير شأة 'بھير ه شريف

حضرت ویرامیر شاہ کامقام پیدائش بھیر ہ ضلع سر کودھا ہے۔ جین بی ہے آپ

ہے ایسے اقوال صادر ہوتے جن ہے معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آ کے چل کرایک عظیم شخصیت نے

گا۔ ذرا ہوش سنبھالا توشب وروز زہدوریاضت میں معروف رہنے گئے۔ متعدد اولیائے کرام

کے مزارات پر چلہ کئی کی۔ آپ کو حضرت فوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلائی ہے مد

درجہ عقیدت و محبت تھی۔ حضرت فواجہ مش الدین سیالوی ہے دیعت کا شرف حاصل ہوا

اور پھر ویر سیال نے خلعت خلافت ہے بھی سر فرزار فرمایا اور پھر ہتیہ عمرای آستانے پر آنے

جانے میں ہر کردی۔

احکام شریعت کی پائدی کابیه عالم تفاکه فرائض دواجبات تو کجا توا فل کی ادا لیگی بیس بھی مجھی تسامل سے کام نہ لیتے۔ نماز باجماعت کی تختی سے پائدی فرمایا کرتے۔

آپ نے قریباً ۹۰ سال کی عمر میں بروز ہفتہ وس جمادی الثانی ۱۳۳۳ اے کو اس دار قانی سے کوج فرملیا۔ آپ کاعرس مبارک ہر سال جمادی الثانی کی ۹ اور ۱۰ تاریخ کو پوری شرعی پائد یول کے ساتھ بھیر ہ شریف میں بڑے اوب واحترام اور محبت سے متایا جاتا ہے۔ حضرت پیرامیر شاہ کے تین صاحبزادے متھ اور آپ نے اپنی زندگی میں بی اپنے در میانے بیٹے حافظ پیرامیر شاہ کے تین صاحبزادے مقراد کردیا تھا۔

آپ نے محلیٰ بی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھااور پھر مختلف مقامات پر علوم دیدیہ کی سخصیل فرمائی۔ آپ کوشر وسط ہے بی اشاعت علم کابہت شوق تھا۔ اس شوق کی بناء پر آپ نے دار العلوم محمد یہ غوثیہ کی جیاد رکھی جس میں درس نظامی کے مطابق علوم اسلامیہ کی تدریس کا انتظام کیا۔ نیز تبلیخ اسلام کے لئے ایک جماعت جند اللہ کے نام سے قائم کی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزاد سے ہیر محمد کرم شاہ الاز ھریؒ آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔

## حضرت پیر محمد کرم شاه الاز هریّ

آپ نے ابتد ائی تعلیم کی جمیل کے بعد ۱۹۳۵ میں پنجاب یو نیورٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد عالم اسلامی کی عظیم در سگاہ الاز هر یو نیورٹی (مصر) سے ایم اے کیا۔ اور مصر میں اپنی علمی داد بی قابیت کالوہامنوایا۔ ۱۹۵۵ میں اپنے والدگرای کے وصال کے بعد دار العلوم محمد یہ خوشیہ کی نشاۃ ٹانیہ کا آغاز کیا۔ اور یہ دہ ادارہ ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں تعلیم میدان میں قیادت کر رہا ہے اور اس کا نصاب تعلیم آپ نے اس طرح مرتب فرمایا کہ جس میں بیک وقت دونوں علوم کو یکجا کر دیا ہے۔ تاکہ آج کا مسلمان اپنے دین مرتب فرمایا کہ جس میں بیک وقت دونوں علوم کو یکجا کر دیا ہے۔ تاکہ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھی پوری طرح آگاہ ہو جائے اور دنیوی میدان میں بھی کی سے پیچھے نہ رہے۔ اس وقت اس دار العلوم کی بیدھی نہ رہے۔ اس وقت اس دار العلوم کی بیدھی نہ دہنوی خدمات سر انجام دے اس دار العلوم کی بید شارشا خیس ملک میں اور بیر ون ملک دینی دونیوی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔

حضرت پیرکرم شاہ صاحب تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی کی طرح کم نہ رہے۔ تفہر قرآن پر "ضیاء القرآن "اور سیرت رسول پر "ضیاء القی" جیسی تصانیف اور اس کے علاوہ بے شار تصانیف بھی ایک جیمی خزانے کے طور پر موجود ہیں جس سے آنے والی تسلیس مستفیض ہوتی رہیں ہیں۔

افسوس کے زندگی نے وفائد کی اور بالآخر ۱۰ اذی الحجہ ۱۳۱۸ ہے آپ بھی اس دار فائی سے کوچ فرما گئے۔ اور آپ کے بعد آپ کے بوے صاحب اس حجم البین الحسات شاہ صاحب

سيال شريف

جمله امورخانقای دوی د مدداری ہے سر انجام فرمار ہے ہیں۔

ہم جب بھیر وشریف پنچے توعصر کاونت ختم ہورہا تھا۔ وضو کے فورابعد نماز عصر اداکی۔ نماز کے بعد مزار مبارک میں داخل ہوئے۔ دائیں طرف سب سے پہلے حضرت پیر محد شأة صاحب كإمزاد مبارك ورميان ميں امبر السائتين حضرت پيرامبر شاه صاحب كامزار یرانوار اور اس کے ساتھ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ الاز حری کا مزار مبارک ہے۔ فاتخہ پڑھی کچھ و ہر ان ہستیوں کے حضور کھڑے رہے جنہوں نے اپنی زند گیاں اسلام کی خدمت کے لئے وقف کرر تھی تھیں۔باہر نکلے تومید کے ساتھ بائیں طرف وہ مقام دیکھا جمال سے حضرت پیر کرم شاہ صاحب ؓ نے درس کی ابتداء کی تھی۔اس کے بعد دارا انعلوم کے تمام حصے دیکھیے اور ایبامعلوم ہوا کہ واقعی بین الا قوامی سطح پریہاں کام ہورہاہے۔ لڑ کیوں کے لئے ایک کالج کا انتظام ہے۔ جہال ان کو بھی دینی و عصری علوم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم میں چشیاں ہونے کی وجہ سے طلباء سے تو ملا قات نہ ہوسکی اور نہ ماہنامہ ضیائے حرم کے مدیر صاحب سے کیونکہ وہ بھی چھٹیول پر تھے۔ تمام ہاٹل وغیر ہ بھی دیکھے ماشاء اللہ لا بسريري كاكيا كهنا۔ قديم و جديد دونوں فتم كى كتابوں سے لا بسريري بھرى ہوئى ہے۔ مغرب کی نماز کاونت ہو گیا مجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر صاحبزادہ امین الحسنات شاہ صاحب كى ملا قات كے لئے نكلے۔ تو پہۃ چلاكہ آپ ابھى تك سيال شريف سے ہى واپس نہیں پنچے۔ دیر کافی ہور ہی تھی اس لئے یہ پروگرام بنا کہ واپس جلتے ہیں لیکن مولانا ریاض صاحب فرمانے ملکے کہ آئیں میں آپ کو اس مقام کی زیارت کرواتا ہوں جہاں پر حضرت پیرکرم شاه صاحب ٌ را تول رات بیند کر تغییر قر آن لکھاکرتے تھے۔ چنانچہ اس مقام کی زیارت کی۔ بھر آپ کے کمرے کو تھلوایا جمال پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دیر وہاں تھرے اور اتن ویر میں اوپر ہی لنگر آگیا۔ چنانچہ لنگر کھایا۔ اس اثناء میں صاحبزادہ کی بھی والیسی ہوئی اور کسی نے ان سے ذکر کیار اولینڈی سے معمان آئے ہوئے ہیں اور اوپر ہیٹھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فورا دوبارہ گھر ہے روٹی بھجوائی اور اپنی کمال مهربانی اور عظمت کا مظاہرہ

فرماتے ہوئے خوداویر ہمارےیاں ملاقات کے لئے آگئے اور کافی وقت تک ہمارے یاس بیٹھے باتنی کرتے رہے ول تو چار ہاتھا کہ آپ کے پاس بیٹے رہیں اور آپ کی علمی اور روحانی تفتگو ہے مستفیض ہوں لیکن وقت کی کمی آڑے آر ہی تھی لہذا ہم نے دعا کی ور خواست کے ساتھ اجازت جابی۔ دارالعلوم کی عمارت ہے باہر آئے۔ بھیر ہ شریف کا تھوڑا سانظارہ کیااور پھر سالم چوک ہے گاری میں بیٹھ کر سوئے راولپنڈی راونہ ہوئے۔ اور بوں ۲۳ صفر ۱۹ اور کوجو مبارک سنر صبح نماز فجر کے بعد شروع ہوا تھاا ختتام پذیر ہوا۔





یوں تو ہمارے پورے ملک میں محبوبان خدا اور اولیاء اللہ کے مزارات مقد سے مبوجود ہیں لیکن صوبہ پنجاب میں بالعموم اور شہر گجرات میں بالحضوص اولاد انبیاء اور بے شار برزگان دین اور اولیاء اللہ کے مزارات مقد سہ موجود ہیں۔ لیکن اس انتائی اہمیت کے موضوع پر نہ تو کوئی قابل ذکر شخص کی گئی اور نہ ہی اس موضوع پر کوئی متند کتاب ماضی قریب میں منظر عام پر آئی۔ چنانچے اللہ تبارک و تعالی نے گجرات کے ہی ایک شخص جناب ایم زمان صاحب کویہ تو فیق عطاکی کہ انہوں نے سال باسال کی انتائی کو شش اور شخصی کے بعد اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اپنی مختلف تصانیف میں ان مزارات مقد سہ اور خاص کر پاکستان میں نوگز لیے مزارات کے متعلق جن حقائق و واقعات سے پردہ اٹھایا ہے وہ واقعتا قابل متر یف ہے۔

## مزار مبارك حضرت قنيط ائن آدم عليه السلام

آپ کامزار مبارک گجرات شہر ہے باہر ایک مقام ہو بلہ شریف ہیں واقع ہے اور تقریباً ۱۱۰ فٹ لمباہے اور یہ مزار حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیخ حضرت تغیط کی طرف منسوب ہے۔ یہاں پر حاضری دی۔ مزار سفیدرنگ کے پھر سے بنا ہوا ہے۔ اور سرک طرف منسوب ہے۔ یہاں پر حاضری دی۔ مزار مبارک پر موجو دایک فض نے جن کانام عنایت طرف ایک مختی بھی گئی ہوئی ہے۔ مزار مبارک پر موجو دایک فض نے جن کانام عنایت مولا ہے ہمیں بتایا کہ وہ عرصہ دراز تک انگلینڈ میں رہے اور وہاں پر انہیں یہاں حاضری کا اشارہ ہوا اور اس وقت سے وہ سب کھی چھوڑ کر ہر وقت یہاں موجو در ہتے ہیں اور یہ نئی سخیرات بھی انہوں نے کروائی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو مراند ہی کہاڑوں پراتارا گیااور آپ نے یہاں سے کئی مرتبہ جدہ تک کاسفر کیااور آپ کی

اولاد حجاز اور ہند میں خوب سیلی اور بول حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آغاز ہی ہے ہندوستان میں بھی آباد ہو گئی تھی۔

## مزار مبارك حضرت نعماطوس عليه السلام

آپ کامزار مبارک چک کمالہ کے قریب ایک مقام ڈوبہ میں واقع ہے۔ اور کیا

راستہ آپ کامزار مبارک تقریباً ۲۲ گز لمباہ اور پختہ تغییر شدہ ہے۔ اردگرد کافی در خت

ہیں اور اکثر او قات پر ندوں کی آوازیں آئی رہتی ہیں۔ مزار مبارک کے قریب ایک چھوٹی می

مجد بھی ہے اور باہر ایک کنوال جس کاپائی اختائی ٹھنڈ اے موجود ہے۔ مزار مبارک پر موجود

ایک اختائی خوبھورت شکل بزرگ سے ملا قات بھی ہوئی۔ جنہوں نے ٹھنڈے اور ہیٹھے پائی

سے ہماری تواضع بھی کی۔ اور ہتایا کہ وہ کافی عرصہ سے اس مزار مبارک پر موجود ہیں اور ماضی

بعید ہیں انہوں نے پیدل جج کیا۔

اس مزار مبارک کی تغییر حضرت سائیں گوہر الدین جو کہ خطہ مجرات کی عظیم روحانی ہتی تھیں جن کے بارے میں مجد دوقت حضرت میں محد دوقت حضرت پیر مبر علی شاہ صاحب نے حضرت پیر سید عبدالشکور شاہ صاحب کوار شاد فر مایا تھا کہ جنیڈ ھر شریف میں حضرت خواجہ گوہر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی فیض کی جمیل کرو۔

## مزار مبارك حضرت فينوش عليه السلام

آپ کامز ار مبارک دریائے توی کے کنارے آخری سرحدی گاؤل نجان میں واقع ہے اور مزار کی لمبائی نو گڑ ہے۔ آپ کو علاقائی زبان میں باباشماب الدین غازی کے نام سے پکاراجا تاہے لیکن حضرت حافظ مشم الدین گلیانوی کے قلمی نسخہ انوار الشمس کے مطابق آپ کانام نامی حضرت فینوش ہے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے بتائے جاتے ہیں۔ اور اس نام کی تائید حضرت قاضی سلطان محمود صاحب آف اعوان شریف نے بھی کی اور آپ یسال حاضری دیے رہے۔ حضرت قاضی سلطان محمود صاحب وہ ولی کامل تھے جن کی بارگاہ ولایت میں حاضری دیے رہے۔ حضرت قاضی سلطان محمود صاحب وہ ولی کامل تھے جن کی بارگاہ ولایت میں حاضر ہوکر فیض کی فیرات لینے کو حکیم محمد اجمل دہلوی اور علامہ محمد اقبال جیسے ولایت میں حاضر ہوکر فیض کی فیرات لینے کو حکیم محمد اجمل دہلوی اور علامہ محمد اقبال جیسے

ذيانات مقدسه إكاس المجرات

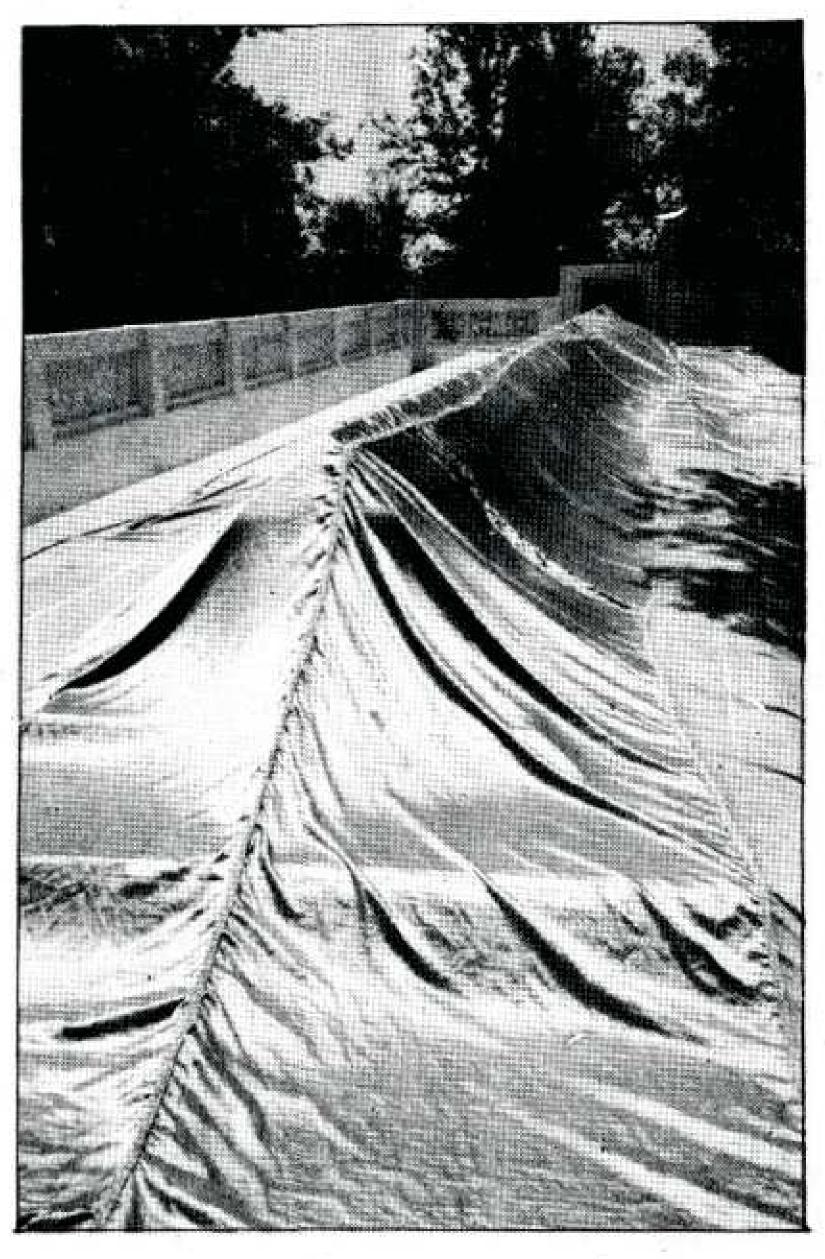

تحجرات میں حضرت نظماطوس ۲۲۲ گز لمبامز ار

بلندیایہ حضرات سعادت دارین سیجھتے تھے اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اس مزار مبارک سے فیض
یاب ہونے کے لئے صاحب نظر اور صاحب کشف حضرات حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اس
مقام پر پہنچ کر انتائی مسرت اور سکول حاصل ہو تا ہے۔ ہم بھی پچھ دیروہاں ٹھمرے اور فاتحہ
وغیرہ پڑھی۔

#### مزار مبارك حضرت طانوخ عليه السلام

آپ کا مزار مبارک ہیڈ مرالہ روڈ پرشخ چوگانی میں واقع ہے۔ اور آپ کا مزار مبارک سطح زمین سے کافی بلتدی پر ہے۔ حضرت طانوخ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے بتائے جاتے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ دریائے چناب کا ایک کنارہ گزرتا ہے۔ یہ مزار مبارک بھی حضرت سائیں گوہر الدین جنیڈ حرشریف والول نے تغییر کروایا۔ حضرت کو ہرالدین جنیڈ حرشریف والول نے تغییر کروایا۔ حضرت گوہرالدین اپنے وقت کے بہت ہوی ولی اللہ ہوگزرے ہیں۔

حضرت طانوخ علیہ السلام کے مزار مبارک کے باہر دروازے کے اوپر درج ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے

#### سر پنیال همنج عر فان عار ف سبحان حضر ت طانوخ علیه السلام

آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ہی جنوب کی طرف ایک چھوٹی می مکر نمایت خوبھورت نقش دنگاروالی مسجد بھی واقع ہے۔

## مزار مبارك ولى كامل حضرت حافظ سخى محمد حياتٌ

آپ کا مزار مبارک ایک او نچ قلعہ نما ٹیلہ پر واقع ہے۔ یہاں ماضی میں یقیناً نمایت خوبھورت ممارات موجود ہوں گیس لیکن اب وہ تمام ممارات کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ کا مزار مبارک مجرات سے جلالپور جٹمال روڈ کے آٹھویں کلو میٹر پر ایک نئی سڑک کی تقییر ہوئی ہے۔ اس نئی سڑک پر دو کلو میٹر کے فاصلہ پر دور سے ہی آپ کا مزار مبارک نظر آتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک اور ساتھ دوسرے مزارات مغلیہ دور کے فن تقییر مبارک نظر آتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک اور ساتھ دوسرے مزارات مغلیہ دور کے فن تقییر

کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب قدیم دور کے اولیاء میں سے ہیں۔ نہ تو مزار مبارک يركوئي آب كےبارے ميں تاريخ درج باورنه عى دہاں يركوئي ايبا شخص ملاجس سے کوئی معلومات حاصل ہو تیں۔لیکن بیرزرگ مغل باد شاہ جمائگیر کے دور میں ہوئے ہیں اور تحشمیر جاتے ہوئے شہنشاہ جما نگیر نے حضرت حافظ صاحب سے ملاقات کی۔ آپ نے باد شاہ کو کنگر کی پیش کش کی جس کے جواب میں جما تگیر نے کہا کہ افتکر بہت زیادہ ہے تو آپ نے یہ جواب دیا کنگر بھی بہت زیادہ ہے۔ جس پر شہنشاہ جما نگیر نے خوش ہو کر کئی پیکھے زمین کافرمان جاری کر دیااور ساتھ ہی زمین کا مالیہ بھی معاف کر دیا۔جو کہ اب تک معاف ہے۔ وفت کی تھی کے پیش نظران ہی مقامات پر حاضری کاشر ف حاصل ہوا کیو نکہ شام کوواپسی بھی تھی۔اور دوسر ایہ مقامات کافی دور دور اور مخالف سمتوں میں واقع ہیں۔





سمجرات میں موجود اولیاء کی زیارات سے فارغ ہوئے تو پروگرام ہا کہ واپس جاتے ہوئے براستہ منگلا جائیں گے تاکہ کھڑی شریف میں عارف کھڑی حضرت میاں محمد عشق قادریؒ کے مزار مبارک کی بھی زیارت کرلیں۔ نہر کے ساتھ چلتے چلتے بلاآ خر کھڑی شریف چینج گئے۔ عصر کی نماز کاوقت ہورہا تھا۔ معجد میں حاضر ہوئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مزار مبارک کی طرف چل پڑے۔

حضرت میاں محمد حش اپندور کے عارف کامل اور بے مثل شاعر تھے۔ آپ کی تصنیف" سیف الملوک" پنجابی ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے۔

آپ کے والد ماجد حضرت میال مشمل الدین قادری اپنز مانے کے باکمال ہورگ اور حضرت پیرے شاہ غازی کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ حضرت میال محمد حش نے علوم ویدیہ کی تعلیم اپنوالد گرامی سے حاصل کی اور زہرو تقویٰ کا اعلیٰ ذوق بھی انسی کی فیض نگاہ سے حاصل کیا۔

کتاب تذکرہ اولیا کے پاکتان ہیں نہ کور ہے کہ جب آپ علوم ظاہریہ ہے قارغ ہو کے تو معرفت کے اسر ارور موز حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس جوہر کی تلاش ہیں نگل پڑے جمال بھی کی صاحب ول کا پہتہ چلا پینچ جاتے۔ اک دن نیند اور ہید اری کے عالم میں ویکھا کہ حضرت ہیرے شاہ غازی المعروف" ومڑی والے ہیر" بازوے پکڑ کر فرمار ہیں "تم میرے مرید ہواور ہیں تمہارا پیر ہول" الیکن ظاہری بیعت سلسلہ قاور یہ ہیں میرے روحانی فرز ندسائیں غلام محمدے کر لو۔ میال صاحب اٹھے اور بیزی خوشی کے ساتھ حضرت سائیں غلام محمد کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنامہ عاچیش کیا۔ آپ نے فرمایا چندون صبر کرو پکھ سائمیں غلام محمد کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنامہ عاچیش کیا۔ آپ نے فرمایا چندون صبر کرو پکھ اس دوران آپ نے تزکیہ باطن اور سلوک کی گئی منازل طے کر لیس۔ آخر ایک دن سائمیں غلام محمد نے بیان صاحب کو اپنے شخ کے مزاد پر لے جاکر بیعت سے مشرف فرمایا اور حکم دیا غلام محمد نے میں صاحب کو اپنے شخ کے مزاد پر لے جاکر بیعت سے مشرف فرمایا اور حکم دیا کہ کشمیر میں جاکر شخ احمد دلی کی خدمت میں حاضری دواور مزید فیض ان سے حاصل کرو۔

مارف کمزی

حضرت فیخ احمد ولی یکاند روزگار تھے۔ پھر جب فرمان پیرروشن ضمیر آپ، سرک ک صحوبہ ول کے بعد کھیم پنچ تو فیخ کے مسکن کا دریافت فرما کر اس محلہ بیں پنچ تو و بکھا ایک نوجوان تخت پر بیٹھا ہوا تالوت قرآن مجید کر رہا ہے آپ اس نوجوان سے اجازت لے کر اندر واضل ہوئے تواس نے چ چھا کہ آپ نے حضرت فیخ سے ملا قات کرنی ہے میاں صاحب نے فرمایا کہ ہاں تواس نوجوان نے کما کہ فیخ کا کوئی علم نمیں کہ کس وقت اور کب تشریف لا کیں۔ حضرت میاں صاحب خاموش ہوگا کہ اب کیا چارہ ہوگا۔ کہ اچانک دروازے سے ایک بررگ نورانی صورت اندر تشریف لا کا اور آتے ہی میاں صاحب سے اس طرح متوجہ بوگ کوئی دیریند فیض بوج ہوگا۔ کہ اچانہ کو گان کیا تہ خانہ بیل جوئے ہوئے کہ اب کیا جادر آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک تنہ خانہ بیل جوئے ہیں کوئی دیریند فرمایا کہ اللہ تعالی توجہ فرماتے رہے۔ کہتے دیریند فرمایا کہ اللہ تعالی کے تمارے باطن کوروجانیت سے معمور کر دیا ہے اب جاد اور ہر کام بیں اس کی رضا جالاؤ۔ فیماری لیتے ہوئے جوئے شی تیام پؤ ہر ہوگئے۔ اور پھر اپنے فیوض ویر کات سے ایک عالم کو نوازا۔

مری سری سرید میں میام پر مربوتے۔ دور ہر ایے یو ساویر ہائے ہے ایک علم ووارار معلی میں میں میں میں میں میں میں م حضرت میاں محمد حش کواشعار کئے ہے بردانگاؤ تھااور آپ کی بیدعادت مبارکہ تھی کہ جب کسی محت کی طرف کوئی تحریر فرماتے تواکثر نظم میں ہی تحریر فرماتے۔

حضرت میال صاحب کی متعدد تصانیف ہیں گران ہیں سب سے زیادہ شہر ساور مقبولیت آپ کی تصنیف" سیف الملوک" کو حاصل ہوئی جو آج ہی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے اور خطہ یو تحوار ہیں قریباً تمام لوگ اسے یوی عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں۔ ۱۳۲۳ جری میں عارف کھڑی حضرت میاں محمد عش قادری کا وصال ہوا اور اپ مرشد معنوی حضرت ہیرے شاہ غازی کے مزار پر انوار کے قریب ہی آپ کی آخری آرام گاہ بدنی آج ہی آپ کے مرقد انور پر حاضر ہونے والا دلی سکون اور مسرت حاصل کے بغیر نہیں رہتا۔ آپ کی خدمت اقد س میں حاضری دی۔ سلام چیش کیا اور کچھ دیر آپ کے حضور بیٹھے رہتا ہوئی خدمت اقد س میں حاضری دی۔ سلام چیش کیا اور کھھ دیر آپ کے حضور بیٹھے رہتا ہوئی۔ یہاں سے آپ کے مرشد معنوی رہتا ہوئی۔ یہاں سے آپ کے مرشد معنوی



كفزى شريف مين حضرت ميال محد هش" كاروضه مبارك

زيارات مقدسه سارف کوري

حضرت پیرے شاہ غازی المعروف د مڑی والی سر کار کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور فاتحہ پڑھ کر جب ہاہر نکلے تو حصرت میاں محمہ محشٌ صاحب کے مزار مبارک کے باہر ایک تعخف بردی سریلی آواز میں سیف الملوک بڑھ رہا تھا۔ کچھ و سراس کے باس کھڑے رہے۔ اور ا ہے پہندید داشعار بھی اس سے پڑھنے کی در خواست کی۔ جس کا پہلامصر عدید تھا۔ ''نچیاں دی آشنائی کولوں فیض کے شیس پایا'' پڑھنے والے صخص کی بھی بڑی سریلی آواز تھی اور بھر جہ کا کلام پڑھا جار ہا تھاوہ بھی سامنے تھااور پھر شام ہے پہلے کاوفت اور پر ندول کی آوازیں تو یفتین ما نمیں کہ ایک عجیب و غریب سال بند ہے گیا تھا۔ بنری روحانی اور تنگبی مسرت ہوئی۔ اگر کوئی تخض بھی عارف کھڑی کے مزار مبارک کی زیارت کو جائے تو وہ ضرور وہاں پر سیف الملوك سنے كيونكه وہال يرسيف الملوك سننے كاايك عليحد د ہى مز ہ ہے۔ يهال سے فارغ ہوكر حضرت پیرے شاہ غازی کے جلہ گاہ کی طرف گئے۔اس کے بعد حضرت میاں محمد بخش ّ صاحب کے والد محترم حضرت میاں عمس الدین کے مز ار مبارک کی زیارت کاشر ف حاصل کیا۔اس کے بعد حجر ہ مبارک حضرت میال محمد مختی کی زیارت کے لئے رواند ہوئے۔اب ہیہ حجر ہ، تدر بتاہے اور اس میں حضرت میال صاحبؓ کے جملہ تبر کات محفوظ ہیں۔ حجر ہ سار ک کے باہر ایک طرف ایک پڑی رکھی ہوئی ہے۔ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس پڑی پر حصرت میاں محمد بھٹی صاحب ہیٹھ کریاد الہی میں مصر دف رہا کرتے تھے۔ ان تمام زیارات کے بعد آخری وعا کے ساتھ اسے امیدیرواپس روانہ ہوئے کہ " شالا میں بھی اس درباروں فائز ہوواں شو قول "

## حضرت سیدسائیں سہیلی سر کار 'مظفر آباد

حضرت سائیں بخی سینی سرکار کوعلاقہ مظفر آباد (آزاد کشمیم) میں ایک عظیم مقام حاصل ہے۔ آپ سے بے شار کراہات کا ظمور :وار ایک مرتبہ کشمیر کا مماراجہ پرتاب سکھ ایک عام آدمی کے روپ میں آپ کی خدمت میں حاضر :وار جس پر حضرت منی سینی سرکار نے فرہایا کہ پرتاب سکھ تم اپ آپ کولوگوں سے تو چھیا کتے :و گران فقیروں سے نہیں چھیا کتے۔



بالنقال الماتاء

209

زيانات مقدسه

یوں توالحمداللہ کافی مرتبہ لاہور میں حضرت واتا گئے بخش کی خد مت میں حاضری کا شرف حاصل ہولہ لیکن عرصہ ہے ایک خواہش متی کہ آپ کے علاوہ بھی لاہور میں ہے شار اولیاء اپنے روحانی تصرفات ہے لوگول کو فیض یاب کر رہے ہیں الن ہورگان کے حضور بھی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اور پروگرام اس طرح جے ہوا کہ کماز کم دورات لا ہور میں خصر اجائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہزرگان و نین کی جد مت میں حاضری کا شرف حاصل ہو۔ خیال تو تھا کہ کی مناسب ہو تمل میں محمر ہیں گئے لیکن جب لاہور پہنچ تو حاجی محمد نواز صاحب کے ایک عزیز نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہم ہو تل جانے کی جائے سیدھالان کے گھر چلے علاور انہوں نے کمال محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئی جانے کی جائے سیدھالان کے گھر چلے تاکہ ہمیں ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ ور چیش نہ ہواور کم ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقابات کی زیارت کر سکیں ان دو د نول میں جن جن مقابات پر حاضری کا شرف حاصل ہوالان کی تعصیل پھوائی طرح ہے۔

نماز فجر سے پہلے ی حضرت واتا آئن حش کے حضور سابی کے لئے باتی گئے ہیکن اس طرح ہجوم اور رش ۔ کیو نکد آپ کا مزار مبادگ بی تمام اولیاء میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور فجراس ور سے کس کس ولی نے فیوش دیر کات حاصل نہیں گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خراسال سے چلتے ہیں تو یسال پیٹی کر آپ کی خدمت میں چلہ کش ہوئے ہیں اورا آراجود حسن سے حضرت خواجہ فریدالدین آخ شکر اناہور کے لئے نکتے ہیں تواس مقام ہیں اورا آراجود حسن سے حضرت خواجہ فریدالدین آخ شکر اناہور کے لئے نکتے ہیں تواس مقام پر آکرر کتے ہیں۔ آپ کاروحانی فیض جس طرح آپ کی ذندگی مبادک میں تھااس طرح بعد از وصال بھی جاری و ساری ہے صرف فیض حاصل کرنے کا طریقہ آنا چاہئے۔ حضرت واتا صاحب کے بارے میں بے شار گائیں ہمری پڑی ہیں اور پھر کون ہے جو آپ کے حالات و حاصری اور اتفات یا آپ کی خدمت میں حاصری اور واقعات یا آپ کی خدمت میں حاصری اور واقعات یا آپ کی خدمت میں حاصری اور یرکت کے لئے آپ کی خدمت میں حاصری اور

آپؓ کے حضور اپنا حقیر سانذرانہ عقیدت پیش کیا۔ فاتحہ اور دعا ہے فراغت کے

بعد معجد میں نمازادا کی۔اور نئ معجد دیکھنے کے بعد باہر آگئے۔

## لا ہور کے پہلے مبلغ اسلام / حافظ سید محد اساعیل بخاری محدثٌ

آپ حضرت واتا سنخ عش ہے بھی پہلے الا ہور میں تبلیغ اسلام کے لئے تشریف اللہ تھی کہ جس کے کان میں پڑا اللہ آپ کو کئی الا کھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں اور آواز الی تھی کہ جس کے کان میں پڑا جاتی دم اثر ہوتا۔ آپ واعظان اسلام میں سب سے پہلے بزرگ ہیں جو الا ہور تشریف بات اسلام میں سب سے پہلے بزرگ ہیں جو الا ہور تشریف السے اور جو شخص آپ کی مجلس و عظ میں حاضر ہوتا کلمہ تو حید پڑھے بغیر واپس نہ جاتا۔

آپ کامزار مبارک بال روڈ پر واقع ہے سطح سزک سے سیر ھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے۔ جمال بائیں طرف آپ کامزار مبارک ہے۔ اور ایک عجب پر کیف مقام ہے۔ مزار ٹیر انوار حصر ت سید یعقوب زنجائی المعروف صدر دیوان

آپ زنجان (ایران) سے ملک ہند تشریف ایا کے اور الاہور میں سکونت پذیر ہوئے اور ہزاروں طالبان حق نے آپ کے وست مبارک پر بیعت کر کے باطنی منازل طے کیں۔ آپ کا وصال ۲۰۴ جری میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک شاہ عالمی دروازہ کے باہر لیڈی اسچیس بہتال کے قریب واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ اور بھی قبور ہیں۔ اور ایک مجد بھی بدنی ہوگ ہے۔ ہم جس وقت آپ کی خد مت میں حاضر ہوئے تواس وقت بلند ایک مجد بھی بدنی ہوگ ہے۔ ہم جس وقت آپ کی خد مت میں حاضر ہوئے تواس وقت بلند آواز میں خلاوت قرآن پاک ہور ہی تھی۔ آپ کے مزار مبارک کے بائیں طرف ایک ہیں جرے کی بھی زیارت کی۔ جس پر تکھا ہوا تھا۔ جر واحد کاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی جرے کی بھی زیارت کی۔ جس پر تکھا ہوا تھا۔ جر واحد کاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی بوجے پر معلوم ہوا۔ کہ حضرت خواجہ صاحب حضرت واتا آبی خش کے مزار پر چلہ کش ہوئے۔ بھر ہوئے علاوہ اس مقام پر بھی محکف ہوئے۔

#### حضر ت میاں میر قادریٌ لا ہوری

آپ کااسم مبارک میر محداور لقب حضرت میال میر ہے۔ آپ کو شاہ میر بھی کہتے ہیں۔ آپ کو شاہ میر بھی کہتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب ۲۸ واسطوں سے حضرت عمر فاروق کے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بیعد آپ والدہ سے اجازت کے کر ریاضت اور مجاہدہ کی غرض سے نکلے۔ اور سیوستان (علاقہ

سندھ ) کے بہاز میں قطب اولیاء اور عارف کامل حضرت شیخ خضر سیوستانی ہے بیعت حاصبل کی اور اپنے مرشد سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد لا ہور تشریف لائے۔ اور رشد و بدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ ساری عمر مخلوق خدا کی خدمت اور بدایت میں گزار دی ہے شار اوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی خدمت اقد س میں جو بھی آتا روحانی فیض سے مالا مال ہوجاتا۔

آپ کا مزار مبارک علاقہ حضرت میاں میر میں ہے۔ مزار مبارک پر ایک خوجہورت گنبد ہے۔ آپ کے حضور حاضری وے کر انتائی اطمینان اور سکون قلب حاصل اور یہاں سے فارغ ہوئے ۔ آپ کے حضور حاضری وے کر انتائی اطمینان اور سکون قلب حاصل اور میبوب خلیفہ حضرت میاں نتا سر کار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

گی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### حضرت میال نتفاً سر کار

حضرت میال نتمایزی صاحب کمال شخصیت تحیی دخترت میال میر رات کو کی شخص کواپینیاس نتمین کھر نے دیتے تھے گر میال نتما سرکار کو آپ کے پاس شب باشی کی اجازت تھی۔ مشہور ہے کہ پھر اور در خت تک آپ ہے ہمکلام ہوتے تھے۔ اور میال نتما نے اپنے آپ کو یادالی میں ایساناو دکیا تھا کہ "نہ تھا" صرف ذات الی تھی آپ کواس قدر علم حاصل تھا کہ ایک روایت کے مطابق آپ بول محفوظ کی تحریر پڑھ کتے تھے آپ کی وفات پر حاصل تھا کہ ایک روایت کے مطابق آپ بول محفوظ کی تحریر پڑھ کتے تھے آپ کی وفات پر حضرت میال میر بہت روئے۔ اور حضرت میان میر نے وصیت کی تھی کہ بعد از وصال مجھے میال نتما کے قریب دفن کرنا۔

حضرت میاں نتفاسر کار کامزار مبارک ایک پر کیف اور پر تا ثیر مقام ہے۔ حضر ت سید میر ال حسین زنجانی "

آپ ان قدیم اکار اولیا ہے ہیں جو لا ہور میں نور اسلام پھیلائے تمام اولیاء ہے پہلے تشریف نور اسلام پھیلائے تمام اولیاء ہے پہلے تشریف لائے۔ اور جب حضرت علی جو بری المعروف دا تائیج عش کو آپ کے پیرومر شد ہے لائے کہا تو آپ نے جو لاعرض کیا تھا کہ وہاں تو میرے بوے پیر بھائی شاہ

ريازات مقدسه (212) إيان / الاتور

حسین رنبانی موجود ہیں تجر وہال میرے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تکر مرشد کامل نے فرمایا۔ کہ تم یا جور کی طرف رواند ہو۔ چنانچہ جب حضرت علی جوری اینے مرشد کے تکم کے مطابق او بور کی طرف رواند ہو۔ چنانچہ جب حضرت علی جوری اینے مرشد کے تکم کے مطابق او بور پنچ توشیر ہے ایک جنازہ آرہا تھالو گول ہے وریافت کیا کہ یہ جنازہ شاہ کے توجواب ماکدید جنازہ شاہ دسین زنبیانی کا ہے۔

حضرت حسین زنجائی ایران کے مشہور تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے اہتدائی اللہ علی ہدا ہوئے اہتدائی اللہ علی کے بعد عمل شن حق سے جذبے ہے مرشد کائل کی علاش میں نظے اور حضر شاہو الفضل ختلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہوئے کے بعد سلوک کی منازل ملے کیں اور مرشد کائل کے حکم پر تبلیغ اسلام کے لئے الہور پنچے۔ اور عرصہ وراز تک لا ہور میں وین اسلام کی خدمات سر انجام و بیتے رہے۔ کشیر تعداد میں ہندو آپ کے وست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ آپ سے نے شار کشف و کرامات کا ظمور ہوا۔

آپ کامز ار مبارک علاقہ جاہ میر ان میں واقع ہے۔اور مرجع خلائق ہے۔

#### حضرت شاه عنایت قادریٌ

کتاب اولیاء ان ہور کے مطابق آپ شاہ رضا قاوری شطاری کے خلفاء میں سے ہیں اور ایک طویل مدت تک مرشد کی خد مت میں رہ کر فرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد قصور میں وین اسلام کی تبلیغ پر مامور ہوئے۔ حضرت ملحے شاہ بھی آپ کے مریدین میں سے متصاور آپ ہی ہے دوحانی فیض حاصل کیا۔

حضرت شاہ عنایت قادری کامزار مبارک کوئیر روڈ کے قریب واقع ہے۔ اور انتائی او نچا مینار دور ہے ہی نظر آ جا تا ہے آپ کے مزار مبارک کے پہلوؤں میں آپ کے دو صاحبزادوں کی قبور مبارکہ جیںاورانمائی خوصورت مزار مبارک ہے۔

## ينيخ محمداسا عيل المعروف ميال وڈا"

شیخ حافظ محمد اساعیل المعروف میال وڈاا کیک ولی کامل اور صاحب تاخیر بزرگ ہو گزرے ہیں آپ علم فقد میں بوی و سترس رکھتے تھے آپ کا مزار مبارک شالا مار باغ سے جنوب کی طرف شالا مار انگ روؤ پر واقع ہے۔ اور درس میال وؤاکے نام ہے مشہور ہے ایک اور پاتی تین اور پاتی ہیں ان میں ہے ایک قبر آپ کی ہے۔ اور باتی تین قبریں آپ کے خدام کی ہیں۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ایک قدیم دورکی مجد بھی ہے۔ جس کے بارے میں ایک روایت اس طرح ہے کہ اس مجد میں اس وقت ایک جوگ فقیر رہتا تھا جب حضرت میال وڈائے اس جو گ ہے کہ اس مجد میں اس وقت ایک جوگ فقیر رہتا تھا جب حضرت میال وڈائے اس جو گ ہے کہا کہ سے عبادت خانہ اہل اسلام ہے قویمال ہے چلاجا تو اس نے انگار کر دیا۔ جس پر آپ نے اس سے کہا جا تھے کو یمان سے ضرور جانا ہو گ ۔ آپ کا وجو گ نے کہا کہ آپ میں یمان سے چلاجا واس جو گ ہے آپ کے فرمایا کہ ایک اگر میں یمان سے چلاجا واس جو گ نے اپناستر کا ندھے پر رکھ کر کے فرمایا کہ ایک ایک اس میت میر ہے ساتھ جاتی ہو ہے جا اس جو گ ہے اپناستر کا ندھے پر رکھ کر مجد کو کہا کہ اے میت میر ہے ساتھ جاتی ہو ایک عصا بار کر فرمایا کہ اے مجد تجھ میں بین جو گ جاتی ہو گ جا تھا ہو دور می ہو گئے۔ اس فرمان کا اثر عن بین جو گ جو گ جا گیا۔ اور آپ نے فہاں ور س و تدریس کا سلسلہ میں وی موجود ہو گ ایک عمامی کر دیا آپ کے اس فرمان کا اثر ور باری دیا ہو کہی ور س و تدریس کا سلسلہ ہو و جاری و باری دیا۔ اس فرمان کا اثر اب سے میں آر دیے کے باوجود بھی در س و تدریس کا سلسلہ ہو و جاری دیا آپ کے اس فرمان کا اثر اب سے میں آر دیے کے باوجود بھی در س و تدریس کا سلسلہ ہو و جاری دیا ہو ہو دور ہیں در س و تدریس کا سلسلہ ہو و جاری دیا ہو ہو دور ہوں دیا دیا ہو ہو دور ہوں دیا ہو ہو دور ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہو ہو دور ہوں دیا ہوں کہ دیا ہوں دیا ہوں کے دور میں دیا ہوں کے دیا تو بھی دیا ہوں دیا ہوں کے دور ہوں دیا ہوں دیا ہوں کیا ساتھ کے دور ہوں دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دور ہوں دیا ہوں کو دیا ہوں کیا ہوں کی

جم رات گئے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ تااوت کلام پاک ہور ہی تھی۔ حضر ت شاہ جمال لا ہوری گ

آپ کامزار مبارک شاہ جمال روڈ پر واقع ہے اور اندرے انتائی خوصورت بنا ہوا ہے مزار مبارک شاہ جمال روڈ پر واقع ہے اور اندرے انتائی خوصورت بنا ہوا ہے مزار مبارک کے اوپر ایک بڑا سبز گنبد ہے اور ساتھ ہی ایک طرف مسجد بھی ہے آپ کا سلسلہ طریقت حضرت معروف کر چی ہے مانا ہے۔ آپ صاحب کمال اور صاحب جمال بدرگ ہو گزرے ہیں۔

سيد موج دربيا بخاريٌ

آپ کا مزار مبارک ایڈورؤس روؤ پر واقع ہے۔ اور روضہ کے اوپر ایک بہت بڑا

گنبد بنا ہوا ہے۔اس گنبد کے اندر کافی قبریں ہیں۔ جو آپ کی اولاد اور عزیزوں کی بتائی جاتی ہیں حضرت موج دریا جاری ساوات عظام خاری اور مشائح کرام سر در دی کے مشامیر میں سے جین ۔ آپ سے بیا۔ آپ سے شار کرامات کا ظہور ہوا۔

#### سيدايواسحاق المعروف سيدمير السَّباد شاه

آپ کا مزار مبادک معجد وزیر خان کے تہد خانہ میں ہے۔ آپ کا سال وفات ۸۲ ہجری ہے جوکہ بسم القدشر بف کاعدد ہے آپ کا اصل نام سید الواسخان شریار اور وطن اصلی شہر گازرون تھاجو ایران میں واقع ہے۔ تھم مرشد کے مطابق لا ہور میں وارد ہوئے اور وگاور آپ کے فیضان ظاہری وباطنی ہے ہے شار لوگ مستفیض ہوئے۔

## شیخ طاہر ہند گی<sup>"</sup>

شیخ طاہر بھر گر حضرت مجد دالف خاتی کے مرید متھے۔ اور آپ کی خدمت میں رہ کر ولی کال ہو گئے اور پھر مرشد کال ہے آپ کو لا ہور کی قطبیت عطا ہو گی۔ جب آپ لا ہور آ تھے تو ہزار ہالوگ آپ کے مرید ہوئے اور روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کتب احادیث و تفییر تحریر کر کے فرو خت کرتے اور اس پر اپنی ہمر او قات کرتے۔ آپ کا مزار مبارک تبرستان میانی صاحب میں ہے۔ اور اب بھی بے شار لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوکر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔

#### سيد مثحالا ہور گُ

آپ کا شجرہ نسب حضرت علی رضہ اللہ عند سے ملتا ہے۔ آپ کی و فات ٢٦١ ججری میں ہوئی۔ اور مزار مبارک لوہاری دروازہ کے اندر سید منعا بازار میں سر راہ واقع ہے۔
لاہور کے بزرگوں میں سے بیبزرگ آج تک مرجع خاص و عام ہیں آپ کا اصلی نام سید آئی غفار حینی تھالیکن چو تک نمایت خوش خلق اور شیریں زبان تھے اس لئے سید منعا کے نام سے مضہور ہوئے۔

حفقرت ہیں بلخی ہروز ہمتہ المبارک 9 فی اجبہ ۱۹۳۴ ہجری میں اس جنگ میں شہید ہوئے جو مغل کفار اور مسلمانوں کے در میان ہوئی۔ جس جگہ اب آپ کامز الا مبارک ہے ای جگہ آپ کا مجر و تقااور میمیں آپھود فن کیا گیا۔ آپ کامز ار مبارک تشمیری بازار میں سراراہ واقع ہے اور ویلی درواز وے شہر جاتے ہوئے تیں باتھ پر آتا ہے۔

## حصرت سيد عزيزالدين المعروف پيرنگي

# مزاريرانوار حضرت شاه چراغ گيلاني

آپ کامزار مبارک ایک چہوڑے میں ہے اور اسمیں آٹھ قبریں جیںان میں ہے۔
ایک قبر مبارک آپکی ہے اور باقی قبور آپ کے عزیز وا قارب کی جیں۔ آپ کامقبر وعمد عالمگیر
میں تقبیر جوا اور بن فاکفانے کے جنوب میں بائی کورٹ کے ساتھ واقع ہے۔ آپ سید
گیوانی جیںاوراکی عظیم بزرگ ہوگزرے ہیں۔

## حضرت پیربر ہان یا بھورانؓ

آپ کامز ار مبارک کلی دروازے کے باہر سر کفر روڈ پر پی بربان سٹریٹ میں واقع ہے۔ لوح مز اد پر سے عبارت درج ہے۔ "آپ قادری خاندان ہے ہیں اور تقریباً ۱۱۵۰ ججری میں بخارائے تشریف ایے" آپ اکبرہاد شاہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے۔ میننج عارف چشتی"

آپ کا مزار مبارک قبر ستان میانی صاحب میں (قبر ستان پراچیاں) عاجی نور کی چارہ یواری کے مشرق میں واقع ہے اورا کی چوترے کی شکل میں موجود ہے۔ایک روایت کے مطابق ان کے مزار مبارک کے اوپر جانور آ جا نہیں سکتا تھا۔ '

#### حضرت شاه محمد غوث قادريّ

آپ کا سلسلہ قادر یہ ہے۔ اور حضور سید ناشخ عبدالقادر جیلائی ہے جاماتا ہے آپ ایک عظیم صاحب کرامات ہزرگ ہو گزرے جی آ کی تاریخ وفات کے ااهج کی ہے۔ اور آپ کا مزار مبارک بیر ون ویلی دروازہ واکبری دروازہ سر کلر روڈ پر واقع ہے۔ اور ایک بلند چوترے میں آپ کا مزارہے اور نمایت خوصورت مناہوا ہے۔

# عاشق رسول عليه ثناعر مشرق ، تحكيم الامت حضرت علامه محمد اقبالً

حضرت علامہ محمد اقبال پر تکھنا کوئی آسان کام ضیں لیکن اگراس تذکر ہزرگان وین میں اس اس کے چندا کیہ کلمات اور میں اس عاشق رسول کاذکر نہ کیا جائے تو یہ تذکر ہنا تکمبل رہے گا۔ اس کے چندا کیہ کلمات اور مخضر تذکر ہمرف حضرت علامہ کے حضور حاضری کی غرض سے تحریر کئے جارہ ہیں۔
اقبال کی پوری زندگی عشق رسول علیہ سے معمور ہے اور ان کی تمام شاعری کا مقصد اس کے سوا پچھ ضیں کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی اگر م علیہ ہے عشق کی شع روان کریں۔ کی نے ایک مواجہ میں کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی اگر م علیہ ہے عشق کی شع روان کریں۔ کی نے ایک مرتب علامہ محمد اقبال سے عرض کیا کہ حضرت یہ کوئی معمولی بات ضیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے آپ کو مشرق و مغرب کے علوم سے نواز ا ہے۔ بات ضیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے آپ کو مشرق و مغرب کے علوم سے نواز ا ہے۔ بس پر علامہ سے جواب دیا کہ مجھے تو این علوم و نون نے کوئی فائدہ ضیں پہنچایا بھے تو صرف بی کا کہ ہو نہیں کہنچایا بھے تو صرف بی اگر م علیہ کے عمل نے فائدہ

پنچايا ہے۔ آپ فرماتے بيں كە<sup> س</sup>

کی محمہ ہے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جمال چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

"میرت اقبال" میں درج ہے کہ آپ حب رسول علی بھی میں اس قدر سرشار تھے کہ جب میں اس قدر سرشار تھے کہ جب مجھی ذکر رسول علی ہو تا تو آپ بیتا بنو جائے اور دیر تک روئے رہے آپ کے نزویک مسلمانوں کی ساری مشکلات کا حل عشق رسول علیہ ہی تھا۔

در دل مسلم مقام مصطفی آبروئے ما زنام مصطفی

ایک روایت کے مطابق حضرت عاامہ روزاند وس بزار مرتبہ نبی اگر م بھی پھی درود و سال بڑھا کرتے ہے۔ "روزگار فقیر" کے مطابق حضرت عالمہ کے عشق و مجبت رسول بھی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں غازی علم وین شہید کی شادت اور راجیال کاذکر آیا۔ یہ سن کرعالمہ اس قدرروئے کہ ان کی بیجی بندھ گئی جب حالت بہتر جھٹی تو رفت انجیز لہجہ میں فرمایا

" میں تو یہ بھی ہر داشت نہیں کر سکنا کہ کوئی شخص یہ کے کہ تمہارے

یغیر عظیمہ نے ایک دن میلے کیڑے پہنے ،وئے تنے "

عازی علم دین کی شادت کے زمانے میں آپ کی زبان ہارباریہ جملہ ساگیا۔

"اسیں تے گاں کر دے روگئے تر کھاناں دامنذ ابازی لے گیا"

حضور ختم المر سلین علی کے کہ ساتھ حضرت علامہ کی دلی واہنے اس بات کا جوت

ہے کہ دو توجید ورسالت پر کامل ایمان کو اتحاد ملی کا اہم و سیلہ تصور کرتے تھے اور عشق رسول کو مسلمانوں کے لئے ایبا نسخہ کیمیا سمجھتے تنتے جو دلوں کو مرکز میر ووفا کرنے کا ذریعہ :واور "انسان کامل" کا معیار نبی اگر م عشق کی ذات گرائی ،و فرماتے میں کہ ۔

توت عشق ہے ہر بہت کو بالا کر دے

وہر میں اسم محمر ہے اجالا کر دے

وہر میں اسم محمر ہے اجالا کر دے

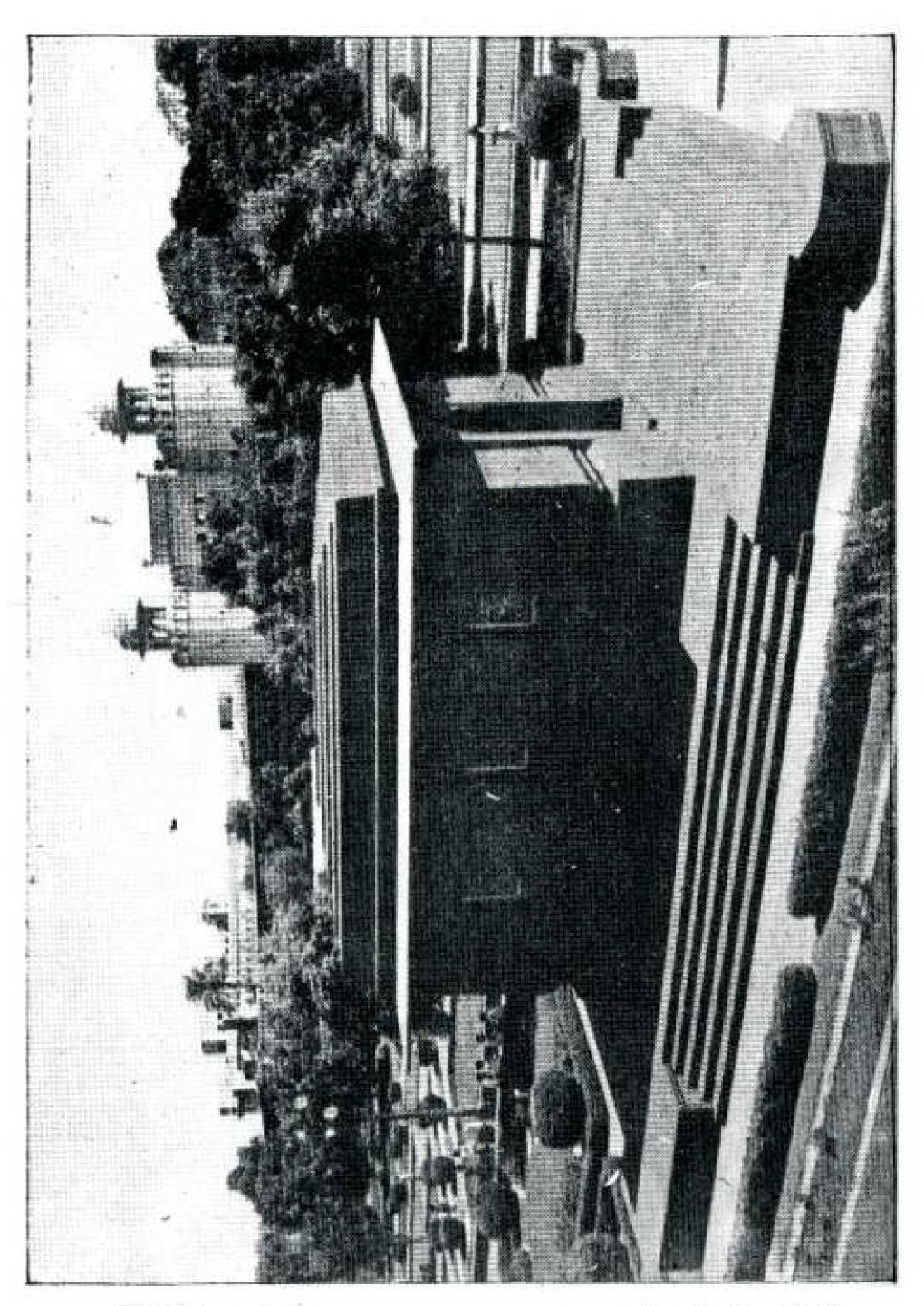

بإكستان / لا بهور

زيالات مقدسه

اقبال نے رسول کریم علی کے اسوۃ حسنہ کو ملت اسایہ مید کی نجات کا اہم ترین وسیلہ قرار دیااور عظمت آدم کی شاخت ان کا نظریہ خود کی ہے اور یہ قر آن پاک کی اس تعلیم پر مینی ہے کہ انسان ہی خلاصہ کا نئات ہے اور یہ کا نئات ای کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اقبال خود ی کے اس فلسفہ کی جیاد بھی قر آن کے فلسفہ ''ایالہ'' پررکھتے ہیں۔

#### خودی کا سر نمال الالدالالله

اس امت مسلمہ کی بیداری کے لئے حضرت علامہ اقبالؓ نے جو فلسفہ خودی پیش کیااس کی غرض وغایت صرف یہ تھی کہ ملت اسلامیہ کا ہر فردا ہے آپ کو پہچانے اور اپنی پوشید وصلاحیتوں کو کام میں لائے۔اقبالؓ نے ملت اسلامیہ کو قرآن پاک میں تدبر کی تلقین کی ہے گید دصلاحیتوں کو کام میں لائے۔اقبالؓ نے ملت اسلامیہ کو قرآن پاک میں تدبر کی تلقین کی ہے کیونکہ قرآن پاک نے ہی وحدت کادہ پیغام دیاجو تالبد افسان کی تطبیر و تنویر کا موثر ترین فراجہ ٹامیتہ ہوگا۔

حضرت علامہ محمد اقبال ایک اسلامی مقر بیں اور جن کے مخاطب مسلمان اور پورا مشرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیں نے جو پہتے ہی جا حسل کیا وہ اسلام ہے حاصل کیا باذا میرا ول اگر اسلام کے لئے ورد مند ہے تو یہ ایک قدرتی خواہش ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ معاشر و بیں جو ابتری ہے اس کا باعث ند ہب میں بلعہ ند ہب ہے گریز ہے۔ اسلام نہ تو میسائیت ہے اور نہ بی رہانیت بلعہ یہ ایک نظام زندگی ہے اور اس کانام دین ہے۔ اقبال نے عیسائیت ہے اور نہ بی رہانیت بلعہ یہ ایک نظام زندگی ہے اور اس کا نام دین ہے۔ اقبال کے اسلامی کے سلط میں روایات کی حیات میں اور زندوا قد الرکی اس طرح تر جمانی کی کہ اسانی و قار اور آزادی کو نیا جذبہ اور تزپ نصیب ہوئی۔ اقبال نے مسلمانان عالم کے مسائل کی کہ میتی مطالعہ کیا اور اسلامی وحدت کا اضور چین کیا۔ اقبال نے زمانے کے افقالبات کو ویکھتے ہوئے میں مطالعہ کیا اور اسلامیہ کے مسائل کا حل تجویز کیا۔ اقبیں اصباس تھا کہ قوموں کی زندگی کن قوتوں کی ربین منت ہے۔ جب تک قلب اور روح 'آزادی اور اسحاد کے لئے اپنے اندر تزپ محصوس نمیں کریں مے وحدت اسلامی کا خواب بھی شر مندہ تعییر نمیں ہو مکن۔ آپ نے فرار و سے ہوئے وحدت اسلامی کا خواب بھی شر مندہ تعییر نمیں ہو مکن۔ آپ نے وحدت اسلامی کو جو ہر قرار دیا اور می اتحاد کو عملی زندگی کی جیاد قرار دیے ہوئے وحدت اسلامی کا خواب بھی شر مندہ تعییر نمیں ہو مکن۔ آپ نے وحدت اسلامی کا خواب بھی شر مندہ تعیر نمیں ہو مکن۔ آپ نہ ہو سے ہوئے وحدت اسلامی کو جو ہر قرار دیا اور میں اتحاد کو عملی زندگی کی جیاد قرار دیے ہوئے

اس امریر زور دیا که انسانیت کے شرف اور سلیت کا نحصار ملی وحد میں برہے مسلمانوں کے زوال اور جمود کی سب ہے ہوئی وجہ باہمی اختلا فات ہیں۔

ا قبالؓ نے اسلامی تو میت کو مروج اور مقبول بنانے کی جدو جہد کی اور اس بات پر زور دیا کہ تاریخی روایات اور نقافتی ورٹ کے اعتبارے مسلمان ایک قوم میں اور قرآن حلیم میں بھی مسلمانوں کے لئے "امت" کے سوااور کوئی افظ استعمال شیں ہوا۔ آپ فرماتے

#### اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے

ا قبال کے نزویک ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ ملت افراد کا مجموعہ ہے۔وحدت اسلامی کاراز توحید پر کامل ایمان اور ایقان میں مضمر ہے اس کے لئے میہ امر نا گزیر ہے کہ فکرو عمل میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ آپ نے توحیدے وحد انی پینلوپر بہت زور

> زنده قوت عمل جمال میں کی توحیر بھی آج کیا ہے فقط اک مئلہ علم کلام روشن اس ضو ہے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے ہوشیدہ مسلمان کا مقام

مسلم انتحاد کاراز تو حید ہی میں مضمر ہے اگر تو حید کی نشر واشاعت کا اہتمام ہو جائے تو ملی و صدت کی راو میں کوئی رکاوٹ حائل شیس ہو شکتی۔ یہ تو حیر ہی ہے کہ جس کے فیض ے ملت اسلامیہ نے کا نئات کوا بے علم و فضل ہے آشنا کیا۔ اقبال کا پیغام قرآن تحکیم ہی کی حیات آفریں تعلیمات پر مبنی ہے اور اسلامی اخوت کا جو پیغام اقبالؓ نے دیا ہے وہ قر آن کے حقیقی اور لیدی پیغام سے جمیں آشنا کرتا ہے۔ جب تک مسلمان قوم متحد شیں ہوتی الدوی قو توں کامقابلہ کرناانتائی کشن مرحلہ ہے۔اقبالؒ نے مسلمانوں کوایک عالمگیر ملت کی حیثیت ہے اقوام عالم کے سامنے چیش کیا۔ میہ حقیقت روزرو ٹن کی طرح واضح ہے کہ اقبال شاعر اور

مسلح کے علاوہ اور بہت می صلاحیتوں ہے متمتع نتھ اور بیبات بلاخوف و تردید کھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کی شکتہ سنتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کے سلسلے میں جو خدمات دیں ان کے اعجازے اقبال ملت اسلامیہ کا اقبال بن گئے ہیں۔

آخر میں رب تعالی سے خلوص ول سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حبیب علیہ کے عاشق اور درویش کامل تحکیم الدمت حضرت علامه محمد اقبال کے بتائے ہوئے راستوں پر حلنے اور عمل کی بھی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### حضرت صابر بثكاه مجذوب لامهوري

آپ کامزار مبارک ایک پر کیف مزار ہے۔ آپ کے مزاد مبارک پر ایک محض
سے ہماری ملا قات ہوئی جسکی آواز میں ایک عجیب اثر تھا۔ حضرت صابر شاہ فقیر مجذوب
شروع سے ہی لاہور میں مقیم تھے اور احمد شاہ لبدالی کے پیر تھے۔ آپ نے ۱۲ ۱۱ هجری میں
شادت پائی اور آپ کامزار مبارک ایک انتائی بمند چبوترے پر بادشاہی مسجد کے مغربی جانب
لیڈی دلٹگڈن میں تال کے قریب واقع ہے۔

### معصوم شاه مجذوب لا ہوریؓ

یہ مجذوب زمانہ قریب میں ہی گزرے ہیں۔ کتاب اولیائے لا ہور کے مطابق لا ہور میں مطابق لا ہور کے مطابق لا ہور میں ان کی ایک مشہور کر امت ہے کہ کوچہ طاقان والا میں جو معصوم شاہ کی تھڑیاں شہور ہیں ایک مکان کی چوٹی چو کھٹ پر آپ اپنی زندگی میں بارہ ہرس تک آگ جلاتے رہے گراس لکڑی کی چو کھٹ کو آگ کاداغ نہ نگاس لئے وہ کوچہ حضرت "معصوم دیاں تھڑیاں" مشہور ہو گیا۔ آپ کامز ارلوباری کے باہر انار کلی بازار میں کی مسجد کے اندرواقع ہے۔

اس کے علاوہ فقیر تاہے شاہ مجذوب کا مزار چوک گوالمنڈی کے پاس سبز منڈی کے ساتھ "مسجد تاہے شاہ" کے اندرواقع ہے اور نظام شاہ مجذوب اور مستان شاہ مجذوب کے مزارات قبر ستان میانی صاحب میں دل افروز سٹریٹ پر تکمیہ نظام شاہ میں واقع ہے۔

# حضرت عبدالله صحرائي قادريٌّ

آپ کامزار مبارک تاریخی معجد خواجه لیاز کے قریب بی واقع ہے آپ اپ وقت میں ولی کامل اور ہزرگ شخصیت ہو گزرے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک پر آپ کی اولاد کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالی۔

ان بزر گان مذکورۃ کے علاوہ بھی بے شار اولیاء لا ہور میں آر ام فرما ہیں۔وفت اور شوق دونوں چیزیں ہوں تو پھران مقامات پر پہنچا کوئی مشکل شیں۔



اولیائے لاہور کے حضور جب حاضری دے بچکے توشیر قصور روانہ ہوئے۔ تاکہ وہاں پر حضرت بلجے شاہ کے حضور زیاارت کاشرف حاصل کریں۔

"خضرت ملے شاہ مضہور صوفی بررگ ہوگزرے ہیں اور آپ کی صوفیانہ شاعری کی وجہ ہے آپ کو انتا کی شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب چودہ واسطوں سے سیدنا شخ عبدالقادر جیلائی ہے ماتا ہے۔ آپ کی ولادت او احجر ی ہیں ہوئی اور آپ کے والدین نے آپ کا نام عبداللہ شاہر کھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی چندسال اپنے آبائی گاؤں موضع اج گیلانیاں میں گزارے لیکن اس علاقے میں آپ کے والد کے حالات کچھ سازگار نہ رہ اور بعض مجبوریوں کی بناء پر انہیں ترک وطن کرنا پڑار اور کسی نئے مقام کی تلاش میں فکل اور بعض مجبوریوں کی بناء پر انہیں ترک وطن کرنا پڑار اور کسی نئے مقام کی تلاش میں فکل کھڑے ہوئے۔ چلتے ایک مقام ملک وال پند آگیا اور وہیں سکونت اختیار کرئی۔ پچھ عرصہ یمان سکونت اختیار کرئی۔ پچھ کر صدیمان سکونت کے بعد ملک وال کے قریب ایک گاؤں پانڈو میں اپنائل وعیال سمیت کر صدیمان سکونت کے بعد ملک وال کے قریب ایک گاؤں پانڈو میں اپنائل وعیال سمیت کیا۔ جس سے یہ علاقہ ایک دینی مرکزین گیا۔

حضرت ملے شاہ نے مسجد کوٹ قصور میں تعلیم عاصل کی اور آپ کے استاد خواجہ غلام مر تفنی قصوری ایک جید عالم و فاصل سے اور سید وارث شاہ بھی ای عظیم استاد کے شام مر تفنی قصوری ایک جید عالم و فاصل سے فارغ ہوئے توان کے ذوق بھیر ت کو اور بھی جا طی آپ عربی فاری اور سندھی میں کانی و سترس کھتے تھے۔ حضرت ملے شاہ نے اپنے استاد عظیم سے تعلق قائم رکھا اور جب مستقل طور پر قصور میں آگئے تو بھی بھار ان کی استاد عظیم سے تعلق قائم رکھا اور جب مستقل طور پر قصور میں آگئے تو بھی بھار ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے۔ علوم ظاہریہ کی فراغت کے بعد حضرت ملے شاہ کی نگاہ امیر سے حقیقت کی متلا شی تھی اور آپ کی مرشد کا مل کا دامن تھا منا چا ہتے تھے۔ جو تو حید ک سے انہیں سر شار کر دیتا۔ اس زمانہ میں حضرت شاہ عنایت قادری لا ہور میں مسند سے سے انہیں سر شار کر دیتا۔ اس زمانہ میں حضرت شاہ عنایت قادری لا ہور میں مسند ولایت پر جلو وافروز تھے اور آپ کے زہرو تقدی کا شہر ہ دور دور دور تک بھیلا ہوا تھا۔

و حضرت ملے شاہ جب مرشد کامل کی تلاش میں پھرر ہے تھے توایک دن آرام کی

فاطر کی در فت کے سابیہ بیل ایٹ کے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئی اور عالم خواب بیل آپ کو اپنی پانچے میں پشت کے بررگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے بیاس کی حاجت ظاہر کی آپ نے دورہ کا بھر اہوا ایک بیالہ پیش کیا۔ انہوں نے تھوڑا ساخود بیااور باتی آپ کو بلادیا۔ جس سے آپ کا بینے نور اجیر ت سے بھر گیا۔ دوسر کی رات پھر اس بررگ کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنا کہ عابیان کیا کہ بیل کس مرشد کا مل کی تلاش میں ہوں۔ تواس بزرگ نے آپ کو حضرت شاہ عنایت قادر کی کی دیعت کرنے کی بھارت دی۔ اب آپ نے اپنا دالد بررگوارے لا ہور جانے کی اجازت ما گی جو انہیں فورا مل گئی۔ لا ہور پہنچ کر حضرت شاہ عنایت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا کہ عابیان کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا آپ تو خاند انی سید ہیں اور میں تو ہو کے اور اپنا کہ عابیان کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا آپ تو خاند انی سید ہیں اور میں تو ایک باغیان کا بیٹا ہوں میں تہیں کیادے سکتا ہوں اور جب حضرت بلے شاہ نے تین من سے ایک تیش آپ کے پیر دکر دیا تو شاہ عنایت آپ کے ضلوص سے بے حد متاثر ہو ہے دیعت کی اور اینے فیض سے نوازا۔

حضرت ملے شاہ کواپنے مرشد ہے بانتاء عقیدت و مجت تھی ہر وقت ان کی خدمت میں رہنے اور اگر مجھی کچھ عرصہ کے لئے جدائی ہوتی تو عالم رویا میں زیارت ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو مرشد کی خدمت ہے تھم ہوا کہ اب تصور میں جاکر قیام کرو آپ ہشیرہ کو ساتھ لے کر قصور آگئے اور شر ہے باہر ایک تالاب کے کنارے ڈیرا جما دیا۔ آپ بی ہمشیرہ کو ساتھ لے کر قصور آگئے اور شر ہے باہر ایک تالاب کے کنارے ڈیرا جما دیا۔ آپ کے دو جاگرہ بھی آپ کے ساتھ قصور آگے۔

قصور میں حضرت ملے شاہ کے محاس کا چرچاعام ہونے لگا۔ آپ اپنا بیشتر وقت عبادت الی میں گزارتے۔ محفل ساع بھی گرم رہنے لگی جس سے عقیدت مندوں کا ججوم لگا رہتا۔

حضرت الملے شاہ کواپے محترم استاد حافظ غلام مرتصی ہے بھی خاصالگاؤ تھااور ان کی خدمت کوعین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار حافظ صاحب کی بیٹلی کی تقریب شادی میں حضرت ملے شاہ کو مہمانوں کی خدمت پر مامور کیا گیااور مہمانوں کی اتنی کثرت تھی کہ آپ

ا یک لمحہ کے لئے بھی فارغ نہ تھے۔انفاق ہے اس ون آپ کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت قادریؓ کے کچھ رشتہ دار خاص طور پر لاجورے آپ کو ملنے آئے اور جب حضرت ملھے شاہ کواطلاع ہوئی تو آپ نے ایک درولیش کو ہدایت کی کہ ان مہمانوں کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی جائے اور کہ بھیجا کہ میں مہمانوں سے فارغ ہوتے ہی ان کی خدمت میں آجاؤل گالیکن حضرت ملھے شاہ تمام رات شادی کے کام سے فرصت ندیا سکے اور او ھروہ مہمان ہمہ تن منتظر تھے۔لیکن جب رات گئے تک حضر ت ملھ شاہ تشریف نہ لائے تو قدرتی طور پر وہ مایوس ہو کر صبح ہوتے ہی بلااطلاع لا ہوروا پس چلے گئے اور شاہ عنایت کے حضرت ملے شاہ ک اس بے اعتبائی کی شکایت کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہمیں ملنا پندنہ کیا۔ حضرت شاہ عنایت ؓ نے اس غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپند کیااور جلال میں آکر حضرت ملے شاہ کوایئے روحانی فیض ہے محروم کر دیا۔اد حریلے شاہ نے مرشد کے فیض ے اپنے دامن کو خالی مجسوس کر لیا۔ چنانچہ آپ نے شادی کے کام کو جھوڑ ااور اپنے ڈیرے کا انتظام بھی ایک درویش کے سرد کرکے تصور کو پچھ عرصہ کے لئے خیرباد کمہ دیا۔ بوی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد اپنے مرشد کے بزرگ چنخ محمد غوث گوالیاریؓ کے مقبرہ پر حاضر ہوئے جو قلعہ گوالیار کے اندر ہے اور آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ہی ہندوستان کے نامور راگی تان سین کا مرقد بھی ہے خواب میں آپ کو چنخ محمہ غوث گوالیاری کی زیارت ہو گی۔ جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تان سین کی قبر پر پیری کے ہے کھانے کی ہدایت فرمائی۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے حسب فرمان تان سین کی قبر سے در خت کے بیتے کھائے جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیااور ساتھ ہی آپ کی طبیعت میں کھے سکون بھی آیا۔ گوالیارے واپس لاہور آکر شاہ عنایت قادریؓ کے قوالوں سے ملے اور آپ نے ا نہیں بتایا کہ آپ گانے والی کے بھیس میں اپنے پیر کی بار گاہ میں رسائی حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ توالوں نے حضرت شاہ عنایت کے سامنے اس فر صنی مغینہ کے فن موسیقی کی تعریف کی اور پیش کرنے کی اجازت جاہی۔ آپ نے ساع کی اجازت دے دی۔

حضرت بلیے شاہ اس اجازت ہے بہت خوش ہوئے اور گانے والی کا ہمیں بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچ اور روشھ پیر کو منانے کے لئے آتش شوق اور ہمی ہمی ہمو کساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچ اور روشھ پیر کو منانے کے لئے آتش شوق اور ہمی ہمو کساتھی تھی اور اس پر موسیقی کے فیض نے کلام میں سوزو در واور بول کو جاو واثر بناویا تھا۔ لہذا آپ نے ایسے در و ہمر ہے لہجہ میں گانا شروع کیا کہ ساری محفل آفرین کی صداؤں سے گونے انتھی۔ آپ نے جب محفل کا بدر گگ دیکھا تو آپ اصل مقصد کی طرف آئے اور اپنی مشہور زمانہ کافی گانا شروع کر دی۔

آپ کاوصال ۱۸۱۱ هجری کے قریب ہوا اور آپ کو قصور میں وفن کیا گیا آپ کا مزارا قدس قصور میں وفن کیا گیا آپ کا مزارا قدس قصور میں مرجع خلائق ہے۔ پچھ دیر آپ کی خدمت میں پیٹھنے کے بعد باہر آئے تو صحن میں قوال آپ کی مضہور و معروف کافیاں پڑھ رہے تھے۔ پچھ وفت ان کے پاس بیٹھ اور پھر محازی میں سوار ہو کرواہی لا ہورروانہ ہوئے۔



بإكستان أقصور

حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کا شار بھی قدیم ترین اولیاء سندھ ہیں ہوتا ہواور کراچی ہیں آپ گائے اس مشہور ہے بائے گفشن اور کراچی کی شہرت بھی ور حقیقت آپ کی بی وات گرائی کا صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی بی کی ذات والا صفات کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بی ساوات کرام کی پہلی شخصیت ہیں جو سب سے پہلے سر زمین سندھ میں وار د ہوئے اور سندھ میں لوگوں کو اسلام سے متعارف کرایا اور اپنی تمام ترقو تیں اور کو ششیں اسلام کے فروغ کے لئے صرف کرویں اور کئی سندھیوں کو اسلام کی عظیم دولت سے مالامال فرمایا۔ آپ کی تاریخ ولادت ۹۸ جج کی اور وصال مبارک ۵۱ جج کی بیان کی جاتی ہے ایک عظیم جگ کے دوران آپ شہید ہوئے اور آپ کے جسد مبارک کو دشمنوں کے ڈرسے چھپا کرایک اور فین کی دوران آپ شہید ہوئے اور آپ کے جسد مبارک کو دشمنوں کے ڈرسے چھپا کرایک اور فین کردیا گیا جو اس وقت کافشن کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت مخدوم لعل شهباز قلندرٌ

حضرت مخدوم لعل شہباز قلندر کو اولیاء میں جو مرتبہ اور مقام ولایت کاشرف حاصل ہواوہ کم بی اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ قلندرانہ نقار آپ کا اسم گرای سید عثان علی اور لقب مش الدین لعل شہباز قلندر ہے۔ آپ کا خاندانی سلسلہ تیر ہویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اصلی و طن مروند نقاجو شہر تبریز سے پچھ فاصلے پر ہے۔ آپ کا اصلی و طن مروند نقاجو شہر تبریز سے پچھ فاصلے پر ہے۔ آپ کا اصلی ہے۔

منم عثان مروندی که یار خواجه منصورم ملامت می کنند خلقے و من فجراری رقصم آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھااس کے بعد عربی اور قارسی میں دسترس حاصل کی۔

اکثر بزرگان دین اور اولیاء الله کابیه طریقه کار رہاہے کہ وہ اپنی زندگی کابیشتر حصہ سیاحت میں گزارتے ہیں اور اس عرصے میں سلوک وعرفان کی منازل ملے کرنے کے ساتھ ساتھ ہورگان دین کی خدمت ہیں حاضری کے علاوہ ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں اس طرح شہباز قلندر بھی سفر کرتے ہوئے ملتان پنچے اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتائی کی خدمت ہیں حاضری وی اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین خاش وی اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین خارف جمیسی عظیم اور روحانی شخصیات سے فیض حاصل کیا اور بالآ فریہون (سندھ) میں آکر سکونت پذیر ہوئے۔ اس وقت سبون کفر والحاد کی دلدل میں پینسا ہوا تھا۔ لیکن آپ نے بہال تشریف النے کے بعد ان کی کایابی پلیٹ دی۔ مخلوق کی الے نے بعد ان کی کایابی پلیٹ دی۔ مخلوق کی اصلاح کے بعد ان کی کایابی پلیٹ دی۔ مخلوق کی اصلاح کرنے کے بعد ان کی کایابی پلیٹ دی۔ مخلوق کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے۔ کتاب تذکرۃ اولیاء پاکستان کے مطابق مضہور کے کہ آپ نے سبون کے قریب ایک غار میں چلہ تھینچا اور یہ غار اب بھی سہون اسٹیشن کے ہائی باغ میں ہواور ''لعل باغ ''کملا تا ہے۔

> آن شاه بر دو عالم عربی محمد است متصود بود آدم عربی محمد است عثمان چوشد غلام نبی و چهار یار امیدش از مکارم عربی محمد است

آپ کادصال ۲۱ شعبان ۲۲ ۴ هجری کوجوا۔ اور آپ کو آپ بی جائے تیام پر دفن کیا گیا۔ آپ کامز ار مبارک سبون شریف (سندھ) بیس مرجع خاص وعام ہے۔ آپ کاروضہ مبارک سب سے پہلے سلطان فیروز تغلق کے دور میں تغمیر ہوا۔

حضرت شاه عبداللطيف بهثائي

حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شار سندھ کے اکابر اولیاء میں ہو تا ہے۔ آگر چہ

علاقہ سندھ میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ اور صوفیاء پیدا ہوئے کیکن جو مقبولیت اور شہرت حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے حصہ میں آئی وہ کسی اور کو میسرنہ ہوئی۔ آپ کا نسبی رشتہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے حصہ میں آئی وہ کسی اور کو میسرنہ ہوئی۔ آپ کا نسبی رشتہ حضرت امام موسیٰ کا ظمِمْ کے خاندان سے ملتاہے۔ آپ کے والد ماجد کا شار بھی اپنے زمانہ کے اُکاریزرگان میں ہوتاہے۔

کتاب تذکرہ پاکستان کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۱۹۸۹ء ہے اور بیہ اور نگزیب عالمگیر کی حکومت کازماند تھا۔

حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا مطالعہ کرنے سے پنہ چلا ہے کہ آپ اپنے وقت کے عظیم عالم اور فاضل تھے۔ عربی فارسی اور سند ھی زبانوں پر آپ کو کھمل عبور حاصل تھا۔ آپ نے قرآن پاک احادیث نبویہ علی کے مضابین اور تصوف کے علوم و معارف کو جس و ککش اور پر کیف انداز بیں اپنی شاعری بیں سمو دیا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ کو حضرت مولانا جلال الدین روی سے بڑا عشق و محبت تھا۔ اور مولانا روم کی مثنوی کے مطالعہ بی نے آپ کے اندر تصوف کا شوق اجا کر کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف مثنوی کے مطالعہ بی نے آپ کے اندر تصوف کا شوق اجا کر کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے قرآنی تغلیمات کے فروغ کے لئے بھی عظیم خدمات سر انجام دیں۔

آپ نے اپنی شاعری میں جاجامحبوب حقیقی کی اطاعت کی تلقین کی ہے۔ آپ نے زندگی ہمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اپناسچا عشق قائم رکھااور اس عظیم منزل کی رسائی تک نبی اگر م علیہ کی ذات والا صفات کو ذریعہ بنایا۔ ایک مقام پر حضرت شاہ عبداللطیف ہمنائی فرماتے ہیں کہ و نیا میں اضطراب و بے چینی کا علاج صرف عقیدہ توحید اور قرآنی تغلیمات میں مضمر ہے۔ آپ نے اس کو ہمیشہ اخوت کا سر چشمہ سمجھااور ہمیشہ سب کو اتحاد اور یکا گھت کا درس دیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف ہمنائی کو ہمیشہ غریب طبقہ سے جد حمیت رہی وہ ان کے دکھ در دکو محسوس کرتے اور جاجاا بی شاعری میں ان کی ترجمانی ہمی کیا کرتے۔

حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کاوصال ۷۵۲ اء میں بھٹ میں ہوا۔اور آپ وہیں مدفون ہوئے۔اور ہر سال صفر میں آپ کاعرس مبارک بردی و صوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کے موقع پراحاطہ مزار میں محفل ساع منعقد ہوتی ہے اور قوال حضرات حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کہی ہوئی کہانیاں اور کافیاں پیش کرتے ہیں اور سامعین سے داد حاصل کرتے ہیں۔

### حضرت میچل سر مستٌ

آپ کااسم گرای عبدالوہاب کیل سر مست تھا۔ آپ علاقہ سندھ کے مشہور صوفی بررگ اور شاعر ہیں۔ آپ کا شجرہ اڑ تیسویں بشت میں حضرت فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ اس نبست سے آپ فاروقی بھی کہلاتے تھے۔ حضرت کیل سر مست اپنوالدی وفات کے وقت بہت چھوٹے تھے اس لئے آپ کے پچا عبدالحق نے آپ کی پرورش کی۔ حجین ہی ہے آپ پرعشق المی کارنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی آپ کے علاقے میں آپ کے علاقے میں آپ کے عبداللطیف بھٹائی بھی آپ کے جا سے معرفت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی آپ کے عبداللطیف بھٹائی کی لذت سے ول معرفت المی کی لذت سے ول بھٹائی کی نظر آپ پر پڑی تو پاس بلا کر بیار کیااور فرمایا کہ ہم نے معرفت المی کی لذت سے ول بیں جو ہنڈیا پکائی ہے اس کاؤھنے کی گل اتاریں گے۔

آپ سلوک و عرفان کی منازل طے کرنے کے لئے ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے لئے ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قدر پر ہیزگار اور باخدان گئے کہ لوگ آپ کو منصور آخر الزمان کے نام سے بکارتے تھے۔

آپ کو مختلف زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جن میں عربی 'فاری 'ہندی ' پنجابی' سرائیکی اور سندھی شامل ہیں۔ اور آپؒ نے تقریباً ان ساری زبانوں میں اشعار کھے ہیں۔ اور بے شار کتابیں تصنیف کیں۔

آپؓ کے صوفیانہ کاام میں ایک عجیب نورانی تؤپ پائی جاتی ہے۔ آپؓ حضرت فریدالدین عطارؓ نیٹالوری سے بہت متاثر تھے۔ اور آپؓ فرماتے ہیں کہ میں فریدالدینؓ عطار کے وجود میں خداکا مشاہرہ کررہا ہوں اور فرماتے ہیں۔ عطار نبود آنکه خدا بود خدا بود او پاك وجود آنکه خدا بود خدا بود

کتاب تذکر قاولیاء پاکتان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ عشق المی کی اختاحاصل کرنے کے لئے عاشق کو بتدر ہے تین منزلوں سے گزر نا پڑتا ہے۔ (۱) فنا فی الشیخ (۲) فنا فی الرسول (۳) فنا فی الشیخ سیس ہو تا فنا فی الرسول کی منزل کو نہیں پا سکتا اور جب تک فنا فی الرسول نہ ہو معرفت المی کی منزل تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔

مکتا اور جب تک فنا فی الرسول نہ ہو معرفت المی کی منزل تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔

حضرت میں ہے مرار مبارک والی خیر پورنے آپ کے مزار مبارک پر مقبرہ لتحمیر کروایا اور بعد میں بھی و قنا فو قنا آپ کے مزار مبارک کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی۔

اور بعد میں بھی و قنا فو قنا آپ کے مزار مبارک کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی۔

#### <><>



سلسلہ نقشبندیہ کے جن اولیاء کرائم نے منجاب میں بے پناہ شہرت حاصل کی'
حضرت میاں شیر محمد شرقبوری کاشار بھی انہی اولیاء میں ہو تاہے۔ حضرت میاں صاحب نے
اپنی ساری زندگی اتباع رسول علی میں گزاری اور اپنے مریدین کو بھی اس سنت پر عمل
کرنے کاورس دیا۔

کانی عرصہ سے حضرت میاں شیر محمہ صاحب کی خدمت میں حاضری کا شوق ول
میں موجزن تھا۔ اپنے آیک عزیز ملک عبدالواحد صاحب کے گھر ماہنامہ رسالہ "مجبوب"
(لاہور) کے ایڈیٹر جناب احمہ علی قائد شر تپوری سے ملا قات ہوئی۔ تو ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ جس پر آپ نے ہر جتہ فرمایا کہ انشاء اللہ و سمبر میں میر سے ہی ساتھ میال صاحب کی خدمت میں ضرور تہاری حاضری ہوگی۔ واقعی بعض اشخاص کی زبان میں اللہ جارک و تعالیٰ کی ذات نے ابسالار کھا ہو تا ہے کہ وہ جو کتے ہیں پور اہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابسائی جوا۔ اور ہم چندا حباب کے ہمراہ دسمبر میں ہی میال صاحب کی خدمت میں حاضری کے لئے بھوا۔ اور ہم چندا حباب کے ہمراہ دسمبر میں ہی میال صاحب کی خدمت میں حاضری کے لئے کہا ہوا ہے۔ جن شخصیت کا میں نے او پر ذکر کیا ہے ان کا سلسلہ بعمت ہی ای گھر انے سے ہے۔ آپ شر تپور عاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ شر تپور شریف میں ہی سکونت پذیر ہیں۔ شر تپور حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے جناب احمد علی قائد شر تپوری صاحب کے بیا شتہ وغیرہ کا انتظام کروایا۔ پھر آپ کی معیت میں حاضری کا شرف حاصل کی ذبان سے نکا ہوا ہے جملہ پور اہو گیا کہ تم میری ہی معیت میں حاضری کا شرف حاصل کی زبان سے نکا ہوا ہے جملہ پور اہو گیا کہ تم میری ہی معیت میں حاضری کا شرف حاصل کرو گے۔

آپ کامزار مبارک دو ہڑاں والے قبر ستان میں ہے اور مرجع خلائق ہے۔ مزار مبارک پر ہروفت آنے جانے والوں کا تا نتا ہند ھار ہتا ہے اور ہر زائرا پی عقیدت اور محبت کے مطابق آپؒ کے فیضان سے مستفید ہو تاہے۔

حضرت میاں شیر محمد شر تپوری اپنے وفت کے قطب الا قطاب اور ولی کامل ہتھ۔ آپ کی ذات باہر کات سے کئی مر د ہ دل نور الہی ہے منور ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت

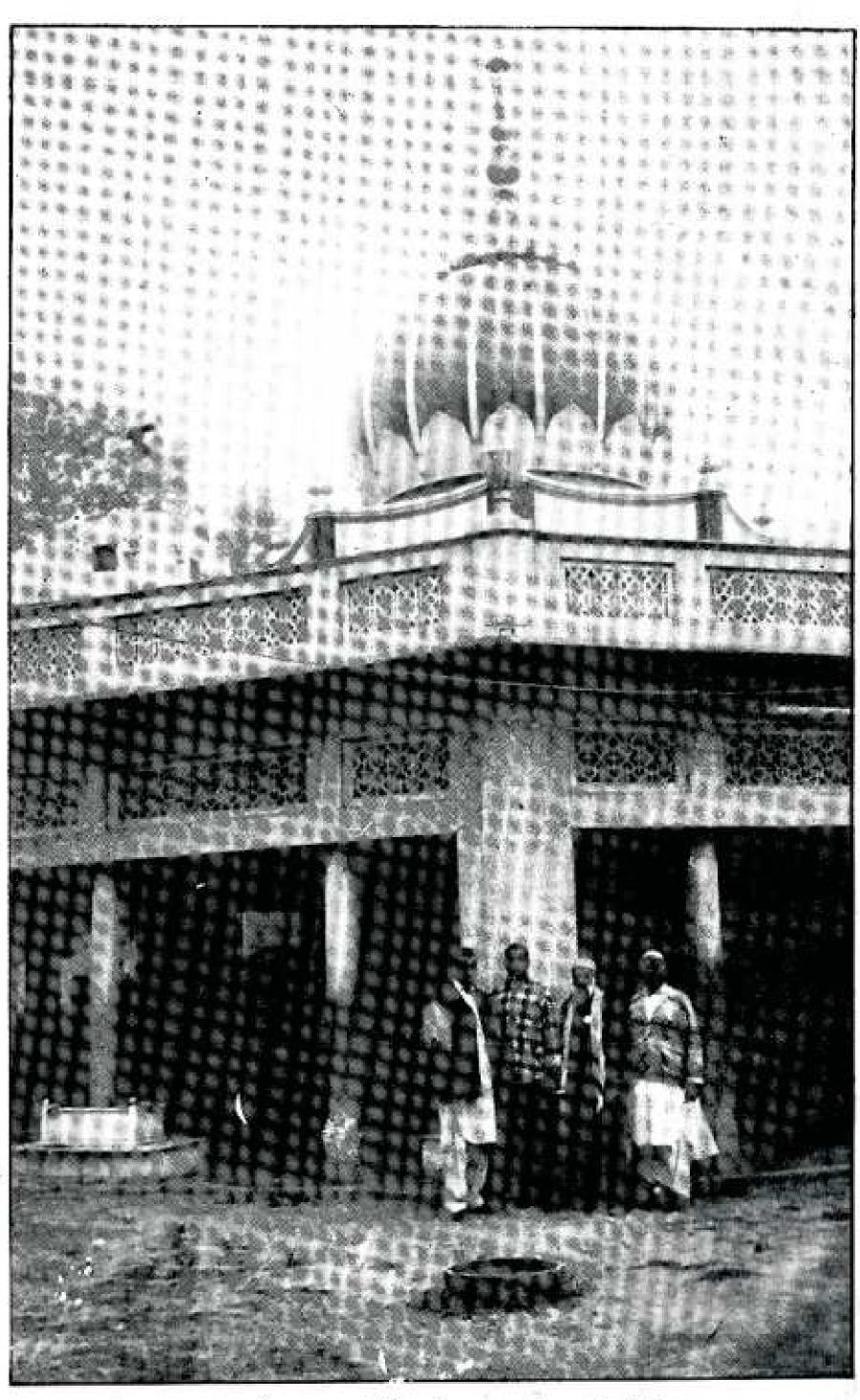

شر قپورشریف میں حضرت،شیرربانی " کا روضه مبارک

۱۸۷۵ء میں ہوئی اور جو شخص بھی آپ کو دیکھتا ہے اختیار پکار تاکہ بیہ چیہ تو مادر زاو ولی ہے۔ آپ کی پیشانی مبارک میں نورولایت جبکتا تھا۔

تعلیم و تربیت کمل ہونے پر کوئلہ شریف میں حضرت امیر الدین نقشبند گا۔ ک خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے اور پھر ریاضتوں اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے اور انتائی مخضر عرصہ میں ایک خاص مقام حاصل کرنے کے بعد اپنے ہیر و مرشد سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کواپنے مرشد سے اس در جہ عقیدت و محبت بھی کہ ایک دن حضرت بابا امیر الدین نے گرم دودھ کی خواہش کی۔ لنگر خانے میں کزیاں وغیر ونہ تھیں۔ آپ نے اپنیدن کے کپڑے جلا کر دودھ گرم کیااور یوں اپنے مرشد کی خواہش کو پوراکر کے ان کی خدمت میں ایک مقام خاص حاصل کیا۔

ایک مرتبہ حضرت علامہ محمد اقبال آپ سے ملاقات کے لئے عاضر خدمت ہوئے چونکہ حضرت علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی جس پر حضرت میاں صاحب نے ناپندیدگی کااظمار کیالیکن حضرت علامہ محمد اقبال کی پہنچ بھی پھھ کم نہ تھی اور بذات خود علامہ اقبال ایک ولی کاال سے کم نہ تھے۔ فورا حضرت میاں صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت گناہوں سے توب شک نفرت کی جاتی ہے لیکن گناہ گار سے نہیں اور نی اکرم عظیمے کا ایک ارشاہ گرامی ہے کہ

الصالحون لله والطالعون لي

(ا چھے اور نيک لوگ خداو ند تعالی کے اور برے لوگ ميرے لئے)

خدا ان کو جی ليتا ہے عمل جن کے ہوں اچھے

بروں کو آپ ليتے ہيں ہے عادت محمر کی

گناہ گار م وليكن خوش نصيبهم

حضرت علامہ اقبال ایک ہے اور عظیم عاشق رسول تھے۔ حضرت میاں صاحب ً علامہ اقبال کی زبان سے حضور علی کے کاسم گرامی من کریے تاب ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے سکے اور بھر فورا علامہ اقبال کو سینے سے نگالیلاور بے شار دعا تھیں کیس۔

حضرت میال شیر محمد شرقبوری کا طریقه تبلیخ اور اصلاح احوال بالکل ساده اور اور احلاح احوال بالکل ساده اور اوگوں کی نفسیات کے مطابق ہوتا تھا۔ جس مقام پر آپ سیجھتے کہ یہاں بیار و محبت کی ضرورت ہوبال نمایت محبت اور بیارے سمجھاتے اور جس میکہ سیجھتے کہ یہاں بات ذرا مختی سے سے گی تواس مقام پر سخت رویہ اختیار فرماتے تاکہ بات بن جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔

ایک مرتبہ ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت نماز میں ہوتی تو پھر ہمیں ایسی نمازیں حضرت نماز میں ہوتی تو پھر ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ میاں صاحب نے اس مخص کی بات پوری آدام و تسل ہے من کر کما کہ تو بھے ایک بات ہتا کہ اگر تیرے گھر کو آگ لگ جائے اور تیرا گھر بھی اس جگہ واقع ہو کہ جمال قریب تہ کوئی دریان کوئی کوال اور نہ کوئی نمر گزرتی ہواور صرف گندے پانی کی ایک قریب تہ کوئی دریان کوئی کوال اور نہ کوئی نمر گزرتی ہواور صرف گندے پانی کی ایک نالی ہی وہاں ہے گزرتی ہو۔ تو گھر میں آگ لگ جانے کی صورت میں تو کیا کرے گا۔ اس مخص نے فوراجو اب دیا کہ اس فائی دوزخ کی آگ جھانے کی صورت میں تو کیا کرے گا۔ اس مخص نے فوراجو اب دیا کہ اس فائی دوزخ کی آگ جھانے کے لئے تیری یہ نمازیں بھی انشاء اللہ بھی در کام آئیں گیں لہذا تو ان کو جاری دکھاور ترک نہ کر۔

#### عاد استعو خصائل

سر نفسی اور خاکساری آپ کی فطرت تھی۔ آپ اس بات کو ہمیشہ ناپیند فرماتے سے کہ کوئی فیمنٹ آپ کی جو تی اٹھائے اسد ھی کرے اور اگر کوئی ایما کرتا تو آپ وہ جوتی اس کو دے مربت اور مساتھ فرماتے کہ اسے لے جاؤیہ اب میرے کام کی شیس رہی۔ کیونکہ نہ ہی میں کوئی ہزرگ ہوئی اور نہ وئی کچرتم لوگ اس طرح میری تعظیم کیوں کرتے ہو۔

آپ آگر چارپائی پر بیٹھ ہوتے اور کوئی عقیدت مند آگر نیچے بیٹھ جاتا تو اس کو زیر د ننی اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھاتے اور اگروہ و جداد ب نہ بیٹھتا تو بھر آپ اس کے ساتھ ز مین پر متھ جائے۔ سخاوت 'خیر ات ' دریا ولی اور کر کی گا آیا آیک عملی نموند تھے۔ بے شار چید آپ کے باس آتالیکن ای رفتارے آپ اے راہ خدا خرج کرتے جاتے۔اللہ تبارک ہ تغانی کی ذات اقدس پراس قدر توکل تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بہاری مسجد مہمانوں ے ہم جائے اور ہمارے ماس ایک بیسہ بھی ان کو کھلانے کے لئے نہ ہو تو مجھے اس مات کی قطعاً فکرنہ ہو گی کہ اب میسے کمال ہے آئیں گے کیو نکہ ریہ سب کچھ انٹدیاک ہی ایخے فضل و -21/21/

آپ کی بیہ عادت میار کہ بھی تھی کہ راہ چلتے ہوئے لو گوں کو ہمیشہ سلام میں سبقت کرتے اور اس بات کے ہر گزمتو قع ندر ہے کہ لوگ پہلے انہیں سلام کریں۔

## تعمير مساحد

تعمير مساجد ميں آپ کا شوق وجذبہ انتائی در جہ کا تھا۔ بلحہ اے آپ ایک اہم تبلیغی فریضہ سمجھتے تھے۔ جتنی مساجد بھی آپؓ نے پوائیں ان تمام مساجد میں آپؓ نے خود بطور مز دور کام کیا۔ مساجد کے ساتھ کنو کیں اور طلباء کیلئے حجرے بھی ہوائے۔

آپ کا و صال ۳ رئیع الاول ۲ ۴ ۱۳ هجری میں جوار آپ کی و صیت کے مطابق آپ کود و ہڑال والے قبر ستان میں سپر د خاک کیا گیا۔ نرینہ اوا اد میں آپ کے دوصا جزادے ہوئے جو مجین ہی میں فوت ہو گئے تھے۔

آت کے بعد آئے کے براور اصغر حضرت میاں غلام اللہ شر قبوری جانشین ہوئے۔ آپ کی تربیت حضرت میال شیر محد شر قبوریؓ نے ہی کی اور آپؓ کے ہی وست حق یر ست پر بیعت کر کے خلافت حاصل کی اور اپنے پیر و مر شد کے وصال کے بعد ان کی مند خلافت پر جلوه افروز ، و ئے۔

خداو ند کریم ان بزرگان کے حضور ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اس نظر کر م ہے بھی محروم ندر کھے جوان پر رہتی ہے۔ آمین

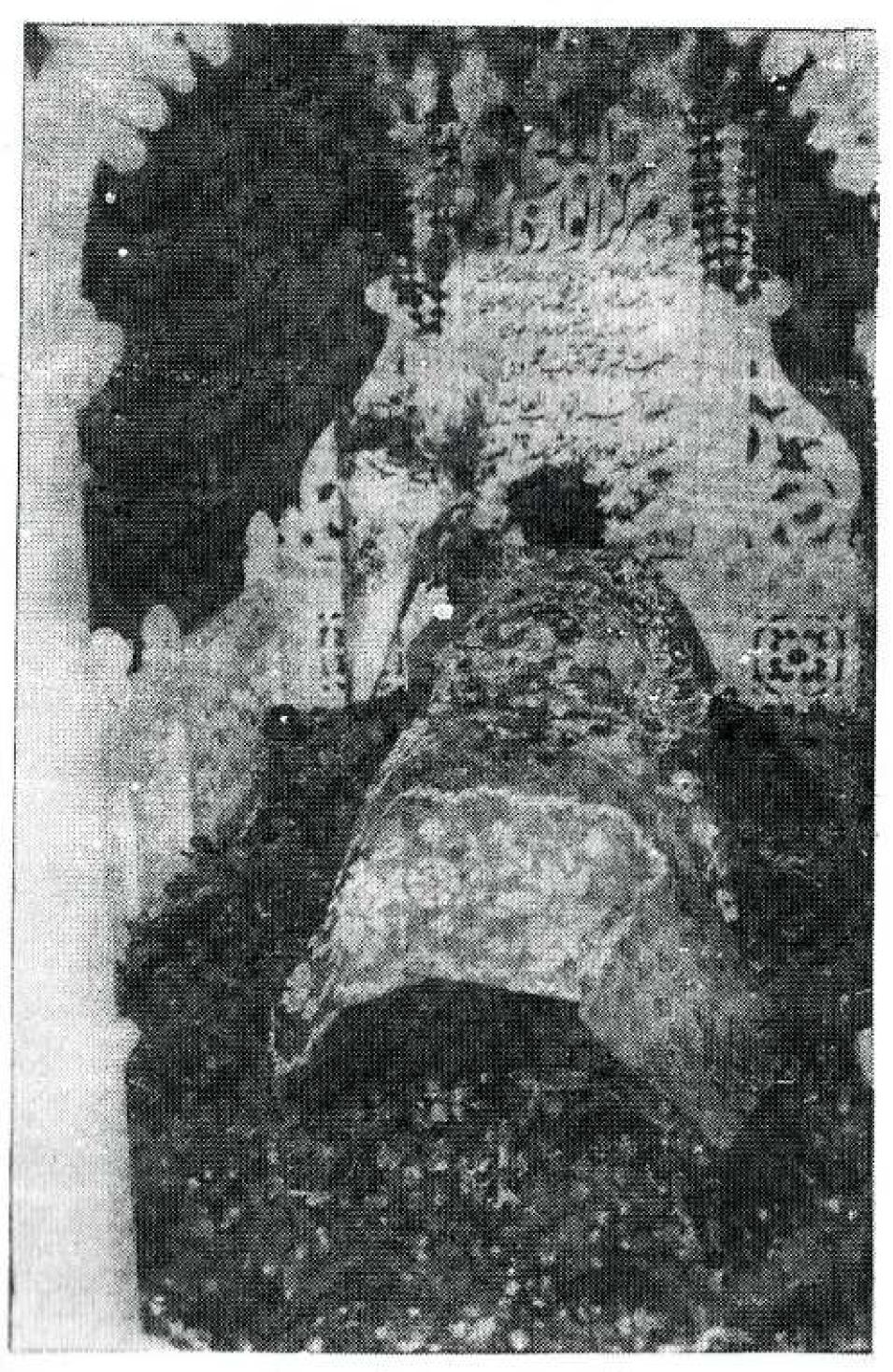

شرقپورشریف میں حضرت شیرر بانی " کا مزار مبارک **23** 

#### REFERENCES والرجات

#### اس کتاب کی تیاری میں درج ذیل کتب سے استفادہ کے علاوہ کئی مجلات اور کئی شخصیات سے زبانی معلومات بھی حاصل کر کے درج کی گئیر۔

| حضرت شخ فريدالدين عطارٌ        | تذكرة الاولياء      | 7 |
|--------------------------------|---------------------|---|
| مولانا شبلی نعمافیٔ            | سوانح مولوي روم     |   |
| لينى النظائ                    | العران عربي         | - |
| الا جاويد نيازي                | انت عرفی            | * |
| اليم زمان كھوكھر ايمه دوكيث    | سالکرٹ سے مجبر تک   | _ |
| علامه عالم فقرى                | تذكرة اوليائي كستان |   |
| مولانا محد دین متحمد ی         | مر عبال             | - |
| محمد اطيف ملك                  | اوليائے لا ہور      | ~ |
| دُا كُمْرُ فريد اليه ين قادريٌ | نز يامد             | 2 |



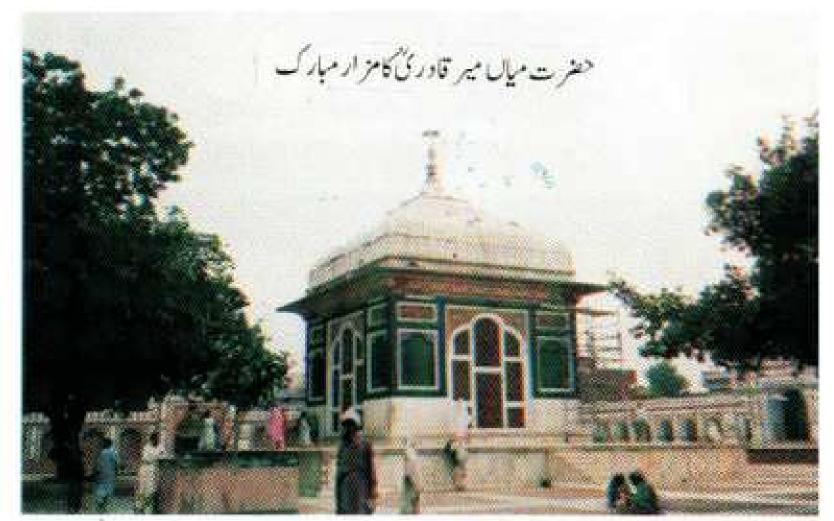

سنخ هش فيض عالم مظهر نورخدا

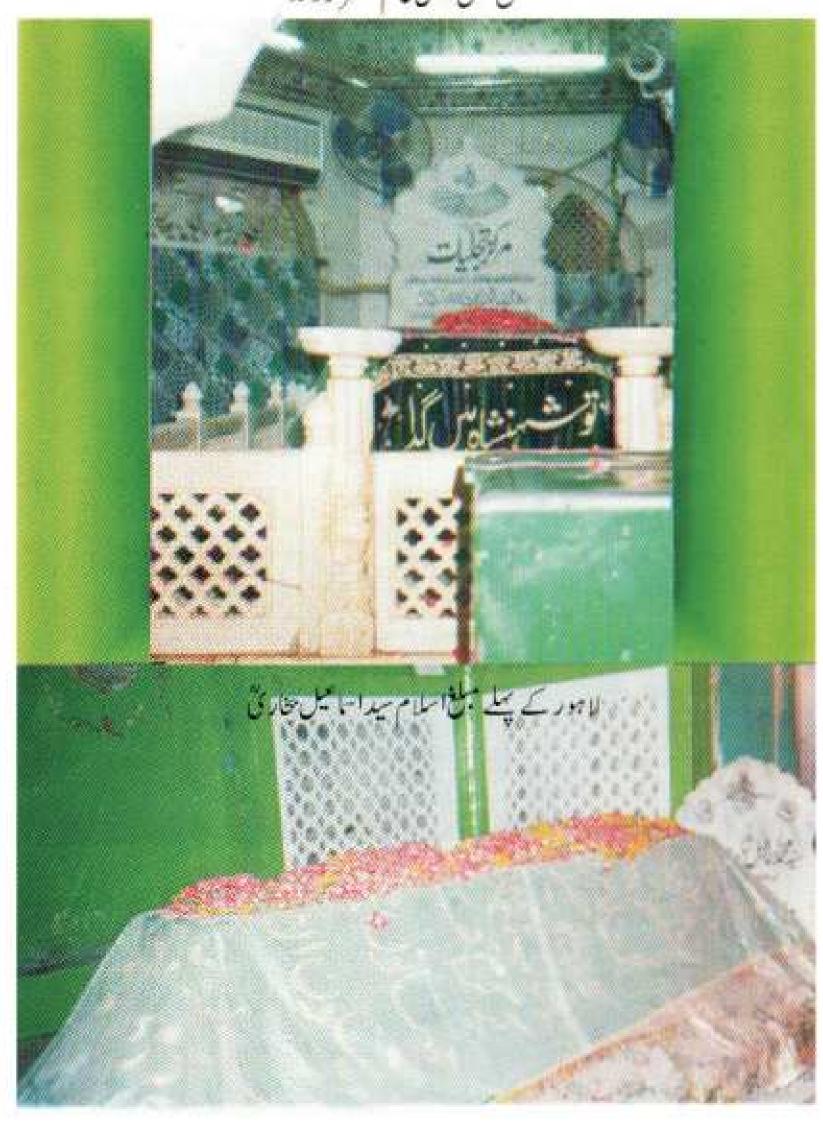

### لا مور میں حضرت سید بعقوب زنجانی" کامز ار مبارک میان میر میں حضرت میال نتقاسر کار گامز ار مبارک

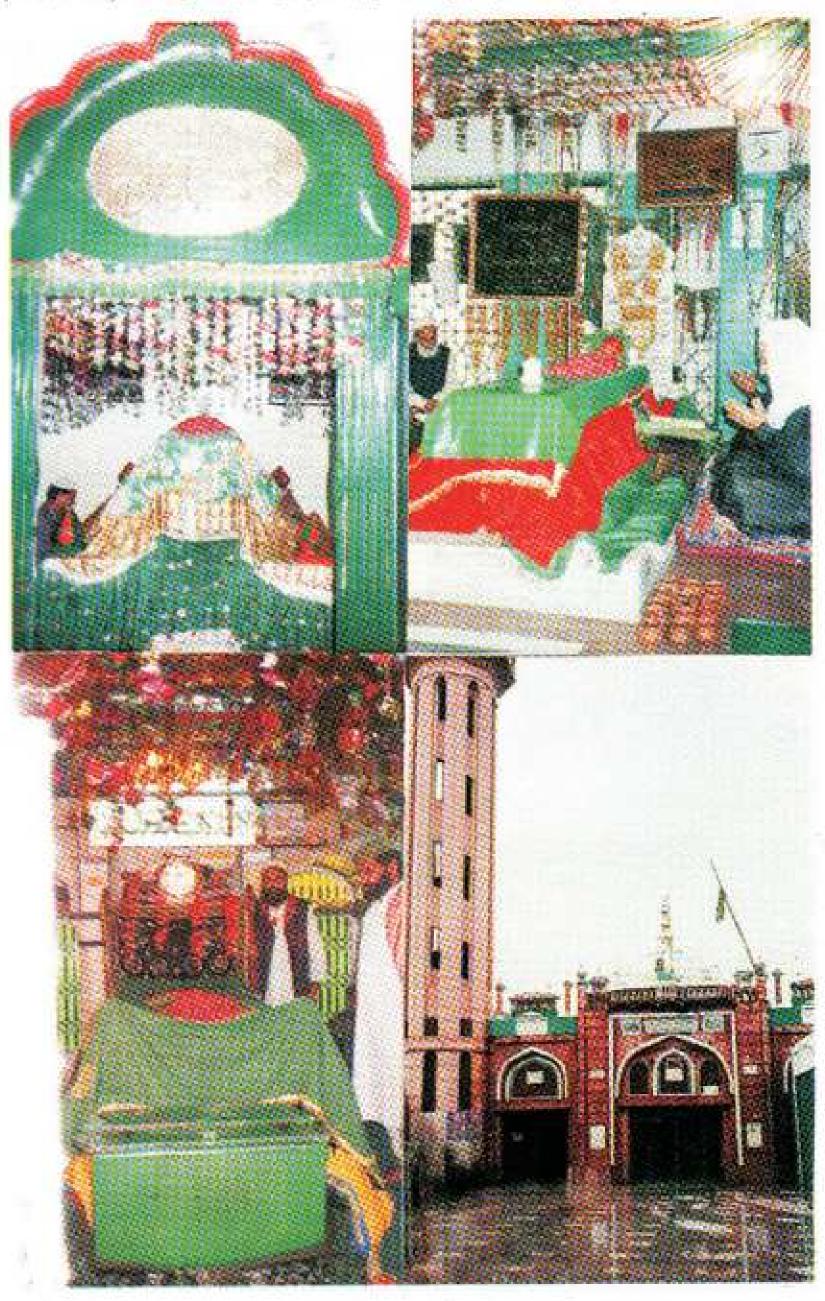

لا جورين حضرت شاه عنايت قادري كاروضه مبارك قصور بين حضرت يلط شأة كامز ار مبارك

# سال شریف میں حضرت خواجہ مشس الدین سیالوی کامز ار پر انوار



حضرت پیرامیر شادگاروضه مبارک بهیر ه شریف بهیر ه شریف

سمجرات میں «عفرت آنبط این آدم کی قبر مبارک

#### مرولوله شریف میں حضرت خواجه معظم الدین مرولوئ کاروضه مبارک

#### محصة شريف ميں مولوی محمد علی محمد ی کامز ار مبارک



کفزی شریف میں حضرت میاں محمد عش کامز ارپر انوار پشاور میں رہمان باباکاروضہ مبارک

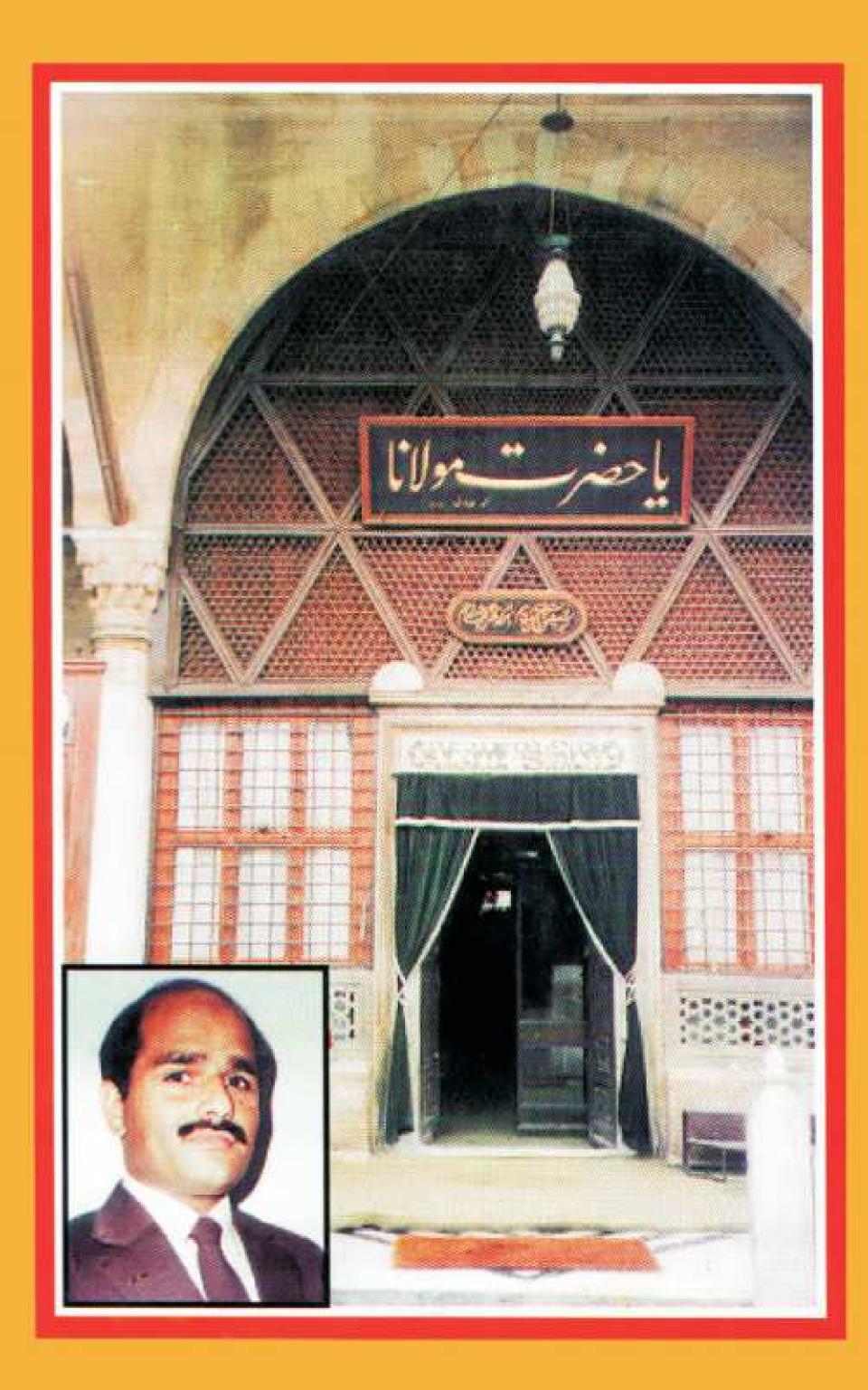